تنظیم المدارس (ابل منت ) پاکتان کے جدید نصاب محبین طابق برائے طالبات از 2014 تا 2016





مُفَى عُرِد بند نُورانی دات برکانم مالیہ



تنظیم المدارس را بل منت ، پاکستان کے جدید نصاب کے عین مطابق میں میں ج

امتخات احادیث

مكمل 5 جلدين

جلدنمبر 1 بخاری شریف

جلدنمبر2 مسلم شريف

جلدنمبر 3 سنن نسائی سنن ابن ملجه

جلدنمبر 4 سنن ابوداؤد، شرح معانی الا ثار

جلدنمبر5 جامع ترمذي شريف

نبيوسنشر ، م. اردو بازار لا بور زني: 042-37246006

### برجات خاصه سال اوّل 2016ء كصفح فمبر 105 سيشروع

### ترتيب

| ۳ _        | عرضِ ناشر                                      | ☆ |
|------------|------------------------------------------------|---|
|            | ﴿ورجه فاصر (سال اوّل) برائے طالبات بابت 2014ء﴾ |   |
| ۵ _        | پر چداول: قرآن وتجوید                          | ☆ |
| 11         | دومرا پرچه: حدیث وعقا ئد                       | ☆ |
| ri _       | تيسرا پرچه: نقه واصول فقه                      | ☆ |
| 44         | چوتقا پر چه: صرف                               | ☆ |
| ۳۲_        | يانچوان پرچه نحو                               | ☆ |
| ۲۵_        | چھٹاپر چہ:الا دب العربی                        | ☆ |
|            | ﴿ورجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات بابت 2015ء﴾ |   |
| 44 <u></u> |                                                | ☆ |
| 4          | دوسرا پرچه: حدیث وعقا کد                       | ☆ |
| 44         | تيسرا پرچه: فقه واصول فقه                      | ☆ |
| ۸۳         | چوتقارر چه صرف                                 | ☆ |
| ۸۸         | ْ يا نچوال پر چه بنحو                          | ☆ |
| 90_        | چھٹار چہ عربی ادب                              | ☆ |

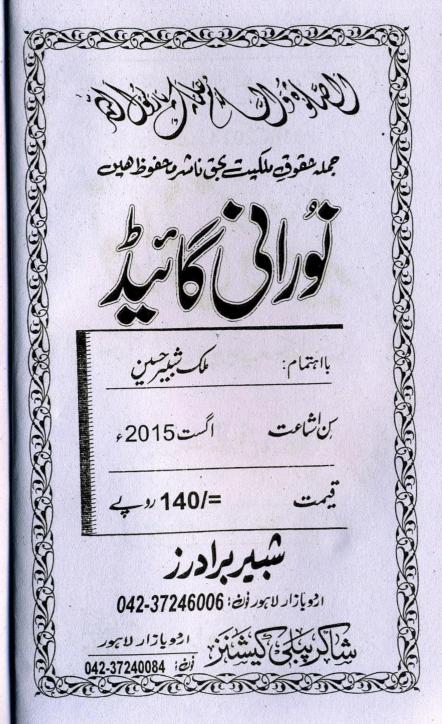

ورجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

﴿ ورجه فاصر (سال اول) برائے طالبات بابت 2014ء ﴾

# ير چهاول:قرآن وتجويد

# القسم الاوّل: ترجمة قرآن

سوال 1: درج آیات مبارکه کے اجزاء کا اردویس ترجمه کریں؟ (الف) - وَٱنْـزَلْنَـاۤ إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ اَهُوَآءَ هُـمُ عَـمًّا جَآءَ كَ مِنَ الْحَقِّ لِيكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجاً ۗ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَكِنُ لِّيَبُلُوكُمْ فِي مَا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرِاتِ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَّبُثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥(المائده:٨٨)

(ب) - قُلُ لَا آجِـدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى ظَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴿ إِلَّا اَنْ يَنْكُونَ مَيْنَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوءًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهُ \* فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ \* وَمِنَ الْبَقَ رِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُ هُمَآ اَوِالْحَوَايَا اَوْ مَا احْتَلَطَ بِعَظْمٍ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْ سُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنَّا لَصْلِدِقُونَ ٥ (الانعام: ١٣٦١٣٥)

(ج) - وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ الْيَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا لا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُولِينِينَ ٥ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَّادِعَ وَالدُّمَ اليِّ مُفَصَّلْتٍ اللَّهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ وَلَمَّا

# عرض ناشر

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ!

الصَّلْوةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ ہارے ادارہ کے قیام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک سے بھی تھا کہ قرآن کریم کے تراجم وتفاسیر' کتب احادیث نبوی کے تراجم وشروحات' کتب فقہ کے تراجم وشروحات' کتب درس نظامی کے تراجم وشروحات اور بالخصوص نصاب تنظیم المدارس (اہل سنت) پاکتان کے تراجم وشروحات کومعیاری طباعت اور مناسب داموں میں خواص وعوام اور طلباءوطالبات كى خدمت ميں پيش كياجائ مختفر عرصه كى مخلصان سعى سے اس مقصد ميں ہم س حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ بات ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں۔ تا ہم بطور فخرنہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر ہم اس حقیقت کا اظہار ضرور کریں گے کہ وطن عزیز یا کتان کا کوئی جامعۂ کوئی لائبریری کوئی مدرسداورکوئی ادارہ ایسانہیں ہے جہاں ہماری مطبوعات موجودنہ بول فالحمد لله على ذلك

علوم وفنون کی اشاعت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ طلباء و طالبات کی آسانی اور امتحان میں کامیابی کے لیے تنظیم المدارس (اہل سنت) یا کتان کے سابقہ پرچہ جات حل کر کے پین کیے جائیں۔اس وقت ہم''نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)'' کے نام سے تمام درجات کی طالبات کے لیے علمی تحفہ پیش کررہے ہیں'جو ہمارے قلمی معاون جناب مفتی محداحدنورانی صاحب کے قلم کا شاہ کار ہے۔نصابی کتب کا درس لینے کے بعداس حل شدہ پرچہ جات کامطالعہ سونے پرسہا کہ کے مترادف ہے اور یقنی کامیا بی کاضامن ہے۔اس کے مطالعہ سے ایک طرف عظیم المدارس کے پرچہ جات کا خاکمسامنے آئے گا اور دوسری طرف ان کے حل کرنے کی عملی مثق حاصل ہوگی۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کے حوالے ے اپن قیمی آراء دینالبند کریں تو ہمان آراء کا حرام کریں گے۔

آپ کامخلص بشبیرحسین

وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يِلْمُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ٥ كَثِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرُسِلَنَّ مَعَكَ يَنِي إسْرَآءِيْلُ (الاعراف:١٣٣١)

(د) - اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِةِ وَ الْإِنْجِيْلِ لَيَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَّهُهُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُرِحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَرِيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغُلْلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ \* فَالَّذِيْنَ الْمَنُوابِهِ وَعَزَّدُوهُ وَ نَسَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذِئَ ٱنْدِلَ مَعَهَ ُ لَا أُولَيْكَ هُمُ المُفَلِحُونَ ٥ (الاعراف: ١٥٤)

### جواب: رجمه آيات قرآني:

نوراني گائيد (طلشده پرچه جات)

(الف)-اور (اے محبوب!) ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری جو کتب سابقہ کی تصدیق کرنے والی اوران کی گواہ ہے۔آپ ان میں فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشن میں اور حق چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ كريں۔ ہم نے تم سب لوگوں كے ليے ايك شريعت اور ايك راسة تجويز كياب اورا گرالله تعالى جابتا توحمهيں ايك امت بنا ديتاليكن اس في (ايما اس لیے نہیں کیا) کہ جو کچھ جہیں دیا ہے اس بارے میں تمہیں آ زمائے۔ آخر كارتم نے اللہ تعالى كى بارگاه ميں پيش ہونا ہے۔ وہ مهميں خردار كرد ع على جس بارے میں تم جھڑا کرتے تھے۔

(ب)-(اعجوب!)آپفرمادي كهجوكلام جهي راتارا گيا إس مين میں کھائی جانے والی چیزوں کوحرام نہیں پاتا مگرید کہ مردار ہویا بہتا خون ہویا خزیر کا گوشت ہو۔اس لیے کہ یہ پلید ہے یا بے حکمی کا جانور جے غیر اللہ کے نام پرذن کی گیا گیا ہو۔ جونہ باغی ہواور نہ حدسے بردھنے والا ہوتو ضرورت کے مطابق اس کے لیے جائز ہے کی آپ کا پروردگار بخشے والا مہر بان ہے۔

يبود يوں پر ہم نے ناخنوں والا جانور حرام قرار ديا اوراسي طرح ان پر گائے اور برى كى چربى بھى جرام كى مرجوان كى پشت يا آنتوں يابديوں كو كى ہو۔اس طرح ہم نے ان سے نافر مانی کا انتقام لیا ہے اور بے میں ہم سے میں۔ (ج)-اورانہوں نے کہاتم جھنی بھی نشانیاں لے آؤ کدان کے ساتھ ہم پر جادو کردوتو ہم تم پرایمان نہیں لائیں گے۔ پس ہم نے ان پرطافان ٹڈی جوئیں' مینڈک اورخون کی الگ الگ نشانیاں بھیجیں۔انہوں نے تکبر وغرور ے کام لیا اور وہ مجرم قوم بن گئے اور جب ان پرعذاب نازل ہوتا تو وہ کہتے: اے مویٰ! آپ ہمارے لیے اپنے پروردگارے حسب وعدہ دعا کریں۔اگر آپ ہم سے عذاب دور کردیں تو ہم آپ پرضرورایمان لے آئیں گے اور ہم آپ کے ساتھ بن اسرائیل کو بھی ضرور روانہ کردیں گے۔

(د)-جولوگ غیب کی خبریں دینے والے رسول ای کی پیروی کریں تو وہ اسے این پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا یا کیں گے۔ آپ انہیں نیکی کا تھم دیں ك أنيين برائى مع مع كريل ك يا كيزه چيزوں كو طال قرار ديں ك برى چے وں کوان پرحرام قراردیں گئ آپ ان کا بوجھ بلکا کریں گے اور ان کے گلے کے طوق کو اتار کر پھینک دیں گے۔ پس وہ لوگ جوآ پ پر ایمان لائیں گئ آپ کا تعظیم کریں گئ آپ کی معاونت کریں گے اور اس نور کی پیروی كريں كے جوآپ كى طرف اتارا كيا توونى لوگ كامياب ہيں۔

سوال نمبر 2: سورة المائدة سورة الانعام اورسورة الاعراف كي وجد تسمية تحريري؟ جواب: (۱) - سورة المائده كى وجبتسميه: سوره كامينام اس آيت سے ماخوذ ہے: هَــلُ يَسْتَطِينُ عُ رَبُّكَ أَنْ يُنتَزَّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ -لفظ ما كده عمرادا سانى وسر خوان یاجنتی کھانوں پرمشمل دستر خوان ہے۔اس سورہ میں آسانی دستر خوان کا ذکر ہوا ہے لبذااس كانام "سورة المائدة" تجويز كيا كياب-

(٢)-سورة الانعام كي وجبشميه: لفظ الانعام "انعم كي جمع ہے جس مراد جانوريا

درجه فاصر سال اول) برائے طالبات

۵-نون رسی: بينون متحرك موسكتا باورساكن بهي جوسى كلمدى ابتداء وسط اورآخر میں آسکتا ہے۔اسم فعل اور حرف سب میں آسکتا ہے اور حرف کی شکل میں تحریر کیا جاتا

٢- ہمزہ کواس کے مخرج اور اس کی حرکت کے مطابق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا۔

ے تحقیق: ہمزہ کواس کے اصلی مخرج ہے اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ سوال نمبر 4: استعاده اور بسمله كى تعريف كرين نيز وصل كل فصل كل فصل اول و صل تانی اوروسل اول فصل تانی کی تعریف بمع امثلة تحریر کریں؟

جواب:١-استعاده: أعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ و كوكهاجاتا -٢-بسمله: بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ كوكهاجا تاب-

٣- وصل كل : تعوذ تسميداور آيت تنول كوملاكر يرهنامثلا أعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ و بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ أَلْمَ

م فصل كل : تعوذ الشميداورآيت كوالك الكرك يرهنامثلاً أعُود فيسالله مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ وِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ أَلْمَ

٥- فصل أول وصل ثاني تعوذ كوا لك جبكه تسميه أورآيت كوملا كريرٌ هنا مثلًا أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيمِ و بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ و الْمَ

٢- وصل اول فصل انى : تعوذ كوسميد على كراور آيت كوالك يرهنامثلا أعُود باللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ وبِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ أَلْمِ٥

سوال نمبر 5: اصول مخارج بیان کرنے کے بعد کوئی سے تین حروف کے مخارج بیان

### جواب: اصول خارج:

منے جس معدے کوئی حف نکاتا ہے اے اس کامخرج قرار دیا جاتا ہے۔ خارج

اونث کے ہیں۔اس سورت میں جانوروں کے حلال وحرام ہونے کی تفصیلی بحث ہے البذا اسى مناسبت سے سورہ كانام"سورة الانعام" ركھا گيا ہے۔علاوہ ازيں بعض جانوروں كى ملت وحرمت کے جوالے سے اہل عرب کے پچھتو ہمات کی تردید کی گئ ہے اور فطرت اسلام كے مطابق فيصله ديا گيا ہے۔

(٣)-سورة الاعراف كي وجرتهميه: لفظا" الاعراف" معمراد مخصوص درخت ياجنت و دوزخ کے درمیان کا مقام ہے۔ بینام آیت ۲ م اور ۲۷ سے ماخوذ ہے ؟ جن میں اعراف اور اصحاب اعراف كي تفصيل بي تواسى مناسبت سيسورة كانام تجويز كيا كياب-

القسم الثاني: تجويد

سوال نمبر 3: درج ذيل اصطلاحات كي تعريف كرين؟ اخفاء ادغام وقف تتوين نون رسي تسهيل محقيق-

### تعريفات اصطلاحات:

مندرجه بالا اصطلاحات تجويد كي تعريفات ويل مين بيش كي جاتى ين ١- اخفاء: كى حرف كوادا كرتے وقت اس كے خرج ميں زبان لگائے بغير پوشيده كر كال انداز اراكرنا كمحض صفت غنه كعلاوة تشديد كي صورت يدانهو ٢- ادغام: كمي يملح وف ساكن كودوس متحرك حرف مين ملاكراس انداز اوا كرناكدوسراايك مشدد ورف كي شكل اختيار كرجائ يبلح وف كورهم اوردوس كورهم فيد

٣-وقف كى كلمك آخرى متحرك حرف واس انداز ساداكرناكة وازاورسانس دونوں کھودرے کے اک جا نیں۔

سم - تنوین: دوزیر دوزیر اور دو پیش کوکها جاتا ہے۔ جو در حقیقت نون ساکن موتا ہے اور ماقبل کی حرکت کے مطابق پڑھاجاتا ہے۔ ﴿ورجه فاصد (سال اول) برائے طالبات بابت 2014ء﴾

(11)

# دوسرايرچه: حديث وعقائد القسم الاوّل: حديث

سوال نمبر 1: درج ذیل احادیث مبارکه کاتر جمه کریں اور مرحدیث معلوم ہونے والاستلهواضح كرين؟

(١) - عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لايفرك مومن مؤنة ان كره منها خلقا رضی منها اخر .

(٢) - عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم .

 (٣) - عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت قلت يارسول الله صلى الله عليه وسلم أن لى جارين والايهما اهدى؟ قال الى اقربهما منك باباً .

(٣) -عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافى ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها .

(٥) - عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن ابى بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه موقوفاً عليه انه قال ارقبوا محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسل في اهل بيته . کی تعداد میں آئمہ تجوید کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ۱۲ میں اور بعض نے ۱۶ گنوائے ہیں جبکہ بعض کا بتاتے ہیں۔ آخری قول زیادہ معتبر ہے۔ ابتداء حلق سے ہمزہ کا عین خانفین اور خاء نکلتے ہیں۔

الربان کی جڑاورمقابل کے تالوہ قاف نکلتا ہے۔وسط زبان اور مقابل کے تالوہ کے كاف اوريائ غيرمده نكلتے ہيں۔

﴿ - زبان کے کنارے اور اوپر کی داڑھوں سے لام تکتی ہے اور مسوڑھوں سے قدرے پیچے ہٹ کر یعنی زبان کی نوک اور مقابل کے تالوسے نون اور راء لکتے ہیں۔

العادر بان اورمقابل والے اوپر کے دانتوں کی جڑسے دال تاءاور طاء نکلتے ہیں۔ 🚓 - انہی دانتوں کے کناروں اور زبان کی نوک سے ذال ظاءاور ثاء نکلتے ہیں۔ المحان كى نوك اورمقابل كے درميان والے اوپر كے دانتوں سے صادر اءاورسين فكتے

اوپر کے سامنے کے دونوں دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹوں سے ''فاء' نکاتا

دونوں او پرینچے والے ہونٹوں سے باء وا داورمیم نکلتے ہیں۔ المح- اوتول منداور حلق كے خلاء سے حروف مدہ نكلتے ہيں۔

كل خارج حروف كابيل جن ميس سے چنداك كي خارج درج ذيل بيں۔ ا-ق:زبان كى جراورمقابل كا تالورق" كامخرج ب ٢- ضاد: زبان كابغلى كناره اوراو پروالى دا رهول كى جرين "ضاد" كامخرج بـ ٣- اويرينچ كے دونوں ہونؤں كى خشكى دالى جگد باءادرميم كامخرج ہے۔ 公公公公公

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

درجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

نورانی گائیڈ (حلشدہ پرچہ جات)

### ترجمه احاديث اورثابت مونے والے مسائل:

ترجمها حاديث اور برحديث عابت مونے والاسكلدورج ذيل سے: ا-ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن مرد مومن عورت کونا پیندیدہ قرارنہ دے کیونکہ اگراس کی ایک عادت ناپند ہو گی تو دوسری پند بھی ہوگ ۔

مسلد:ال حديث بين بيمسلد بيان كيا كيا بيا كيا بي كمعمولي خامي كي وجد سي شوبراين بوی سے الگ ندر ہے اور نداسے الگ کرے کیونکہ اگر اس میں کوئی خامی ہوگی تو یقیناً خوبی تجهی ہوگی۔اس کی صرف خامیوں ہی کونہیں بلکہ خوبیوں کوبھی دیکھنا چاہیے تا کہ افتراق و انتثار کی نوبت نه آئے۔

٢- ترجمه: حفرت ابو ہر يره رضى الله عنه كابيان ہے كه حضور اقدى صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ایمان کے لحاظ سے کامل وہ مسلمان ہے جس کا اخلاق سب ہے بہتر ہواورتم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جواپی عورتوں کے حق ميں بہتر ہیں۔

مسكدة ال حديث ميل يدمسكد بيان كيا كيا بكوفضيلت وبهترى كامعيار دو چيزي

(۱)-حسن اخلاق اور

(٢)- بيوى سے حسن سلوك\_

(٣)-حفرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها كابيان بكميس في عرض كيا: يارسول الله! ميرے دو پروى بين تو مين كے تحفہ بيجوں؟ آپ نے جواب دیا: دونول میں سے جس کا درواز ہتمہارے درواز ہ کے قریب ہے۔ مئلة:اس حديث مين حق بمسايدكو بجالان كى تاكيدكى كى به كرجس بمسايدكا دورازه

قریب ہووہ تخدارسال کرنے ضرورت پوری کرنے اورحق مسائیگی اداکرنے کے لحاظ سے زیاده حقدار ہے۔

(٣)-ترجمه: حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه كابيان ہے كہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: رشتہ دار کاحق ادا کرنے والا و چھے نہیں ہے جو نیکی كابدله دے بلكه محافظ وہ خص ہے جواس سے تعلق قطع كرے وہ اس سے تعلق برقر ادر کھنے کی کوشش کرے۔

مسكد: اس حديث ميں صلدرحي اختيار كرنے كا درس ديا گيا ہے كدا گركوئي شخص اپني كم علمی جہالت یا بے ملی کے نتیجہ میں تعلق منقطع کرنے کی بجائے برقرار رکھاجائے۔

(۵)-ترجمه: حفرت صديق اكبررض الله عنه في ماياجم ابل بيت مصطفى صلى الله عليه وسلم كاخاص تحفظ كرو

مسكدة اس مديث ميں بيمسكد بيان كيا كيا ہے كدابل بيت بردى عظمت كے مالك بيں کیونکہ ان کی نسبت اعلیٰ ہے۔ لہذا ان کی تعظیم ادب واحتر ام اور خدمت کرنے میں کوتا ہی نہیں کرنی جاہے۔

سوال نمبر 2: درج ذیل احادیث مقدسه نیز مرحدیث سے ثابت مونے والا مسکله

ا - عن انس رضى الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكرم شباب شيخا لسنه الاقيض الله له من يكرمه

٢ - عن عمر رضى الله تعالى عنه انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن حير التابعين رجل يقال له أوليس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم .

٣- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم

-25

مسكه:اس روايت مين مشهورتين مسائل بيان موت بين:

ا-حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاعلم غيب

٢-والدين كي خدمت كامقام\_

٣- الله والول كى تا ثيرومقبوليت دعا\_

۳- ترجمہ: حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: میرے جلال کی وجہ ہے آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہا ل بیں؟ آج میں میں اپنے سامید رحمت میں جگہ دوں گا جس دن میرے سامیہ

کےعلاوہ ساینہیں ہے۔

مسئلہ: انسان کو کسی ہے دوسی کرنے کا اصول بتایا گیا ہے کہ دوسی محض اللہ تعالی کے لیے اور شمنی بھی صرف اس کی خوشنو دی کے لیے ہونی چا ہے جومفیدونا فع ہوگی۔

ہم - ترجمہ: حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگرتم لوگ گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالی تہمیں اٹھالے گا اور تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے پھروہ اللہ تعالی سے بخش مانگیں گے تو اللہ تعالی انہیں بخش دے گا۔

مسكه الله تعالى مع بخشش ما تكئے سے الله تعالی خوش ہوجا تا ہے اور وہ بخشش فرما دیتا

۵- ترجمہ: حضرت مستورد بن شدادرضی الله عنه کا بیان ہے کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قتم بخدا! آخرت کے مقابل دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھرود اس بات کا جائزہ لے کراس (انگلی) کے ساتھ کتا پانی لگاہے؟

مئلہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا حقیرترین چیز ہے جس کی حقارت واس ورسوائی اور خواری محتاج تعارف نہیں ہے۔ القيامة اين المتحابون بجلال؟ اليوم اظلهم في ظلى يوم لاظل الاظلى \_

۵-عن المستور دبن شداد رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مالدينا في الأخرة الامثل مايجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظربه يرجع.

جواب:

نورانی گائیڈ (حلشدہ پر چہجات)

### ترجمه احاديث اوران سے ثابت مونے والے ماكل:

مندرجہ بالا احادیث کا ترجمہ اور ان سے ثابت ہونے والے مسائل درج ذیل ہیں:

ا-ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم
نے فر مایا: جو خض کسی بوڑھے کا بر دھا ہے کی وجہ سے احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے بوڑھا ہونے پر اس کا احترام کرتے ہیں۔
ہیں۔

مسئلہ: اس روایت میں بڑول شیوخ اور عمر رسیدہ لوگوں کا ادب واحر ام کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ نیز بیخدمت انجام دینے والے خص کا بھی آنے والے زمانہ میر ادب و احترام کیاجا تاہے۔

۲- ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کابیان ہے کہ میں نے حضور انور صلی
الله علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا: تا بعین سے ایک بہترین شخص ہوگا جے
''اولیس'' کہا جائے گا'وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف ہے اور اس کے
جسم پر سفید داغ ہیں۔ پس تم اسے کہنا کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا

درجه فاصر سال اول )برائے طالبات

ہوں گے۔

مسئلہ مسئین وفقیر کی فضیلت وعظمت بیان کی گئی ہے کہ وہ اغنیاء سے پانچ سوسال قبل جنت میں داخل ہوں گے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ فقراء دنیا میں سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور صبر وشکر کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں اس کا بہترین صلہ دخول جنت کی شکل میں عطا کرے گا۔

۲- ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے چند ایک کیسریں کھینچیں پھر فر مایا: بید انسان ہے اور بیداس کی موت ہے۔
انسان اسی دنیا میس رہتا ہے حتیٰ کہوہ قریب والی کئیسر میس داخل ہوجا تا ہے۔
مسئلہ: انسان کی زندگی اور موت دونوں یقینی ہیں اور زندگی کے بعد موت کا آنا اٹل
فیصلہ ہے جس میں شک و شربہیں ہوسکتا۔

س- انہی سے روایت ہے کہ بیشک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے عائشہ! بیشک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی اختیار کرنے پر ایسا بہترین تو اب عطا کرتا ہے جو کسی دوسرے امریر عطانہیں کیا جاتا۔

مسئلہ اللہ تعالیٰ نرم برتا و کوزیادہ پہند کرتا ہے اور ایساعمل اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن نرم سلوک کرے گا۔ نرم خوشخص کے دشن بھی دوست بن جاتے ہیں۔

اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم فی معلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو خض پیروی ترک کر دیتا ہے اور وہ جماعت کو چھوڑ دیتا ہے تو پھروہ جابلیت کی موت مرتا ہے۔

مسئلہ:اطاعت وفرما نبرداری چھوڑ نااور جماعت سے علیحدگی کے سبب انسان گمراہ ہو جاتا ہے ٔلہٰذاان دونوں امور کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔

۵- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک عنقریب تم حصول حکومت کالالچ کرد گے پھروہ قیامت کے

سوال نمبر 3: درج ذیل احادیث کا ترجمه کریں نیز برایک حدیث سے ثابت ہونے والاستات حریر یں؟

ا – عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء بخمس مائة عام ـ ٢ – عن انس رضى الله تعالى عنه قال خط النبى صلى الله تعالى عليه وسلم خطوطا فقال هذا الانسان و هذا اجله فبينما هو كذالك ازجائه الخط الاقرب .

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا عائشة ان الله
 رفيق يحب الوفق ويعطى على الوفق مالا يعطى على العنف
 ومالا يعطى على سواه .

الله عليه هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرج من الطاعة و فارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية .

2- عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الامارة و ستكون ندامة يوم القيامة .

جواب:

ترجمه احاديث اوران سے ثابت ہونے والے ماكل:

مندرجه بالااحادیث مبارکه کاتر جمه اوران سے ثابت ہونے والے مسائل درج ذیل یں:

ا-ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اغذیاء کے مقابلہ میں فقراء پانچے سوسال قبل جنت میں داخل

درجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

الله تعالیٰ کے بندوں سے استغاثه اور استعانت کا جواز اور دلائل:

الله تعالیٰ کے بندوں سے استغاثہ اور استعانت حاصل کرنا جائز ہے کیونکہ ان کی امداد درحقیقت الله تعالیٰ کی اعانت ہے۔ علاوہ ازیں الله تعالیٰ کے بندے الله تعالیٰ سے استعانت وامداد کا ذریعہ ووسیلہ ہیں۔ اس سلسلے میں ہمشہور روایت ہے کہ حضورا قدر سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی معاونت میں ہوتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی معاونت میں ہوتا ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: والله فعی عون العبد مکان العبد فعی عون الحیه ۔ (السیح الله الله وی کے الفاظ یہ ہیں: وان تست غیثو العبد میں الملهون و تھدو الصال (سنن البر راؤد) (حقوق طریق بیان کرتے ہوئے) حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: پریشان حال شخص کی امداد کر واور کم کردہ راہ کی راہنمائی کرو۔'' الن تمام روایات میں مدد کرنے کی نسبت بندے کی طرف کر کے اس کے جواز پر مہر شبت فرما

سوال نمبر 6: کیااللہ کے محبوب بندوں اور صالحین سے برکت حاصل کرنا جائز ہے؟ جواب:

الله كي مجوب بندول اورصالحين سي حصول بركت كاثبوت:

الله تعالیٰ کے مقبول ومحبوب بندوں اور صالحین سے حصول برکت کا ثبوت حد تو اتر کو پہنچ چکا ہے۔ اس سلسلے میں چندولائل ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں:

ا - حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے خود دیکھا تجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک مونڈ رہا تھا جبکہ صحابہ کرام حلقہ کی شکل میں موجود تھے۔وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ان کے ہاتھ میں آ جائے۔وہ آپ کے بالوں کو برکت اور شفاعت کی نیت ہے محفوظ کرتے تھے۔ (اصح للمسلم)

۲- یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال مبارک اپنی ٹوپی میں سی رکھے تھے جس کی برکت ہے وہ دشمن پر فتح

دن تہارے لیے پریشانی کاباعث ہوگا۔

مسئلہ: منصب ٔ اقتدار اور خصول حکومت کی جدوجہد قیامت کے دن ندامت و پریشا فی کا باعث ہوگا۔ البتہ اسلامی قانون اور نفاذ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے یہ جدوجہد وبال نہیں بلکہ باعث نجات ثابت ہوگی۔

القسم الثاني: العقائد والمسائل

سوال نمبر 4: عنادیة ٔ عندیة ٔ لاادریه کے عقید کے تعین اور بتا ئیں کہ یہ کس گروہ کر ماخیں ہیں؟

واب:

فرق ثلا شركاتعلق اوران كے عقا كدوا فكار:

فرق ثلاثہ کا تعلق سوفسطائیہ گروہ سے ہے جواحمقوں کا ایک جھاتھا۔ان کے عقائد کر تفصیل درج ذیل ہے:

ا - عنادیة: بدلوگ حقائق اشیاء کے منکر تھے اور وہ حقائق اشیاء کو اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ قرار دیتے تھے۔ان کے نزدیک وجود باری تعالیٰ بھی یقین نہیں بلکہ وہی

۲ - عندیة ان کامؤقف ہے کہ حقائق اشیاء ہمارے افکار کے تابع ہیں۔ ان کا نظر ، ہے کہ ہر چیز قدیم بھی ہوسکتی ہے۔

۳- لادریة: ان کامؤقف ہے کہ میں کسی چیز کے معدوم ہونے کا یقین ہے اور نہ موجود ہونے کا یقین ہے اور نہ موجود ہونے کا گویا ہر چیز میں شک کا وصف موجود ہے حتی کہ تصور شک بھی تشکیک کا شکار ہے ۔ حضرت امام نسفی رحمة اللہ علیہ نے تینوں فرقوں کارد بلیغ فرمایا ہے۔

سوال نمبر 5: الله تعالی کے بندوں سے استغاثہ اور استعانت کے جائز ہونے پردلاکل

جواب

﴿ورجه فاصر سال اول) برائے طالبات بابت 2014ء﴾

تيسرايرچه: فقه واصول فقه

سوال غمر 1: (الف): ثم المياه على حمسة اقسام . یانی کی اقسام خسد کے نام تعریفات مثالیں اور حکم تحریر یں؟ (ب): وضو کے ارکان وضو کا سبب علم دنیوی و اخروی شروط و جوب اور شروط طهارت فحريرس؟

جواب: (الف): پانی کی اقسام خمسہ کے نام تعریفات مثالیں اور

پانی کی اقسام خسد کے نام تعریفات مثالیں اور علم درج ذیل ہے: ا-ماء مطلق الیایانی ہے جس میں کوئی چیزمل کراہے مقیدنہ کرے۔ یہ پانی پاک ہے ، پاک کرنے والا ہے اور مکر وہ نہیں ہوتا مثلاً نہر یارش یا کنویں وغیرہ کا پانی۔ ٢- ماء مروه: بيدوه پاك پانى سے اور پاك كرنے والا ہے مر مروه ہے۔مثل بلى وغيره كا

٣- ماء مستعمل: يه وه ياني ب جو حدث دوركرنے يا حصول تواب كى غرض سے استعال کیا گیا ہومثلاً وضو ہونے کی صورت میں وضوجدید کے لیے استعال کیا ہوا پائی۔ ب پاک تو ہے کین آ کے پاک کرنے والانہیں ہے۔

٢- ماء لجس: بدوه پانى ہے جس ميں نجاست گرجائے ، قليل ہواور ملمرا ہوا ہو۔ يہ پانى ناپاک ہے۔

حاصل کرتے تھے۔ایک جنگ کے موقع پرآپ کی ٹوپی سرے گر گئی تو آپ نے مقابلہ کرنے کی بجائے ٹو پی تلاش کرنا شروع کردی تا کہوہ ان مقدس بالوں سے محروم ہونے کی وجہ سے جنگ میں نا کام نہ ہوجا کیں اور بال مبارک دشمن کے ہاتھ میں نہ بھتی جا کیں۔ ٣- حضرت ابو جحيفه رضي الله عنه كابيان ہے كه وہ حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرخ خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کودیکھا کہ ان کے پاس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوكا ياني تھا'وه ياني حاصل كرنے كے ليے صحابہ بے تاب تھے جسے پانى كے قطرات مل جاتے وہ اینے جسم پرخوشبو کی طرح مل لیتا تھا۔ جے میسر نہ آتا وہ دوسرے سے تری لے کے بركت حاصل كرتا تها\_ (المحيح للبخاري)

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

نورانی گائیڈ (حلشده پرچه جات) ۵-ماء مشکوک: بدوہ پانی ہے جس کے پاک یانجس ہونے میں شک ہومثلاً گدھے کا

### (ب) اركان وضو:

اركان وضويا فرائض وضودرج ذيل بين:

ا-تمام چرے کودھونا: طول کے لحاظ سے کان کی ایک اوسے لے کر دوسری اوتک جبکہ عرض کے اعتبارے پیشانی کے بالوں سے لے کر شور کی کے بنچ تک ایک باردھونا۔ ۲- دونول باتھوں کو کہنیو ل سمیت دھونا۔ ٣- دونول يا وَل كُوْخُنُول تك دهونا\_ ٣- چوتھائی سر کامسے کرنا۔

وضو کا دنیوی سبب میہ ہے کہ نجاست حقیقی یا حکمی کو دور کرنا اور آله طهارت حاصل کرنا جس کے بغیر عبادت مقصود ہ جا ئزنہ ہوتی۔اس کا اخروی سبب محض اجر و ثواب کا حصول

اس كواجب مونى كى شرائطاً تھ بين:

(۱)عاقل ہونا (۲) بالغ ہونا (۳) مسلمان ہونا (م) پانی کے استعال پر قدرت حاصل ہونا (۵) چیض کاختم ہونا (۲) نفاس کاختم ہونا (۷) حدث کا پایا جانا (۸) نماز کے وقت كانتك بهونا\_

### شروط طهارت:

صحت وضوى شرائط تين بين جودرج ذيل بين: (۱)-اعضاء وضويرياني كابهانا\_

(٢)-وضو كمنافى چيز كاختم موجانا مثلاً حيض نفاس دم مسفوح اور حدث وغيره-(٣)-جو چيزجم تک پاني پنچنے کے ليے ركاوك بن عتى ہؤاس كادور ہونا مثلاً چربي موم اورلك وغيره-

سوال نمبر 2: (الف): حيض نفاس استحاضه اورطهر كي تعريفات اور مدتين قلم بند

(ب): تنقسم النجاسةلي قسمين غليظة وخفيفة دونوں قسموں کی تعریفات مع امثلہ اور حکم بیان کریں؟ (ج): نورالا بيناح كى روشى مين نمازكاوقات خسة تحرير فرمائين؟ جواب: (الف):

### حيض نفاس استحاضه اورطهري تعريفات اورمديس

احيض بيده خون ب جو ہر بالغه غير حامله عورت كومقام مخصوصه سے ہر مہينے آتا ہے۔ اس كى كم ازكم مت تين ايام اور حيانى مت پانچ ايام جبكه زياده سے زياده مت دى دن

٢- نقاس: بيده خون سے جوعورت كو بچه كى بيدائش كے بعد مقام مخصوصه سے آتا ہے۔اس کی کم کوئی مت متعین نہیں لیکن زیادہ سے زیادہ مدت جا لیس دن ہے۔

س-استحاضہ بدوہ خون ہے جوچف کی شکل میں تین ایام ے کم آ کررک جائے یادی دنول سے زیادہ آئے۔نفاس کی صورت میں جالیس ایام کے بعد بھی آتا رہے۔حیض کا خون دودن آ کرختم ہوگیایا دس دنوں کے بعد آئے یا نفاس کی صورت میں جا کیس ایام کے بعدا نے والاخون 'استحاض' كہلاتا ہے۔جسعورت كامام حض متعين مول تو ان دنول ے كم آكرك والا يازياده دنول مين آنے والاخون بھى استحاضه كهلائے گا۔

(ب):اقسام نجاست:

عربى عبارت كالرجمه بنجاست كى دواقسام بين:

(۱)-نجاست غليظهٔ (۲)-نجاست خفيفه \_ دونوں كي تعريفات ٔ امثله اور حكم درج ذيل

ا-نجاست غلیظه سخت یاجسم دارنجاست کوکها جا تا ہے۔مثلاً مردار کا گوشت 'خون او پاخانه وغیره نجاست غلیظه ایک درجم کاانداز معاف ہے۔

٢- نجاست خفيفه: بيروه نجاست ہے جس كاحكم اتناسخت نه ہومثلاً گھوڑے كا بيثاب ماکول اللحم جانور کا پییثاب اورایسے پرندوں کی بیٹ جن کا گوشت نہیں کھایا جا تا۔نجاست خفیفہ کا حکم پیہے کہ کسی عضویا کپڑے کے چوتھائی حصہ تک لگ جائے تو معاف ہے۔

(ج)-نماز کے اوقات خسہ:

نورانی گائیڈ (علشدہ پر چیجات)

كتاب "نورالاليفاح" كى روشى مين نمازك اوقات خمسددرج ذيل بين: ا- فجر کاوقت: صبح صادق ہے لے کرطلوع آ فتاب تک نماز فجر کاوقت ہے۔ ہرموسم میں نماز فجر تاخیرے پڑھنامتحب ہے۔

۲- نمازظہر کا وقت: نصف النہار یعنی زوال کے بعد سے لے کر اصلی سایہ کے علاو ہر چیز کا سابید گنا ہونے تک باقی رہتا ہے۔نما زظہر موسم گر مامیں تاخیر سے اور موسم سر مامیں لعجیل سے یو ھنامستحب ہے۔

٣-نمازعصر کاوقت: اصلی سامیہ کے علاوہ ہر چیز کا سامیڈ بل ہونے ہے لے کرغروب آ فاب تك نمازعمر كاوقت ب\_ نمازعمر برموسم مين تا خرس ادا كرنامتحب ب-م - نمازمغرب کاونت :غروب آفتاب سے لے کرس خشفق کے غروب ہونے تک نمازمغرب ہے۔ نمازمغرب کی ادائیگی میں ہرموسم میں بجیل سے کام لینامسحب ہے۔ ۵-نمازعشاء کاوقت غروب شفق سے لے کرمبح صادق تک نمازعشاء کاوقت ہے۔ سوال نمبر 3: درج ذیل کی وضاحت فرمائیں؟

(۱) سات مروبات نماز '(۲) سات مفسادات نماز (۳) اوقات مروبها (۴)عورتوں کے لیے فی زمانہ زیارت قبور (۵) روزہ کی اقسام (۲) مصارف زکوۃ'

(٧) شرائط في (٨) نماز جنازه كاحكم اورشرائط-

جواب:١:-سات مرومات نماز: (١) كير \_كوليينا (٢) بلاعذر چوكرى ماركربيها (٣)عداً كسي واجب ياسنت كوترك كرنا (٣) دوران نماز آ تكهيس بندكرنا (٥) جمائي لينا ، (٢)عدا خوشبوسونگمنا (٤) كير النكانا-

٢: سات مفسدات نماز: (١) قبله كي طرف سے سين چيرنا (٢) عمل كثير (٣) دوران نماز گفتگو کرنا خواہ سہوا ہو( م) مصافحہ کرتے ہوئے زبان سے سلام کا جواب دینا' (۵) سلام کی نیت سے لفظ' السلام' استعال کرنا' (٢) لوگوں کے کلام سے مشاب الفاظ سے دعا مانگنا'(٤) منه كاندريا باجر كوئي چيز كھانا خوا قليل مقدار ميں ہو۔

٣: اوقات مروهه: اوقات مرومه تين بين جن مين نماز اداكرنا مروه ب:

ا-طلوع آفاب کے وقت

۲-غروبآ فاب کے وقت

٣- زوال کے وقت

ان اوقات میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔البتہ جوعبادت ان اوقات میں واجب ہوئی مووہ کراہت کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے۔مثلاً آیت سجدہ تلاوت کی یا جنازہ حاضر ہونے پر نماز جنازه اداكرنا\_

> درج ذیل تین اوقات میں نوافل اداکر نامرو ہے کی ہے: ا-از صح صادق تاطلوع آفاب وائے فجر کی سنت کے۔ ۲- نماز عصر کے بعدے لے کرغروب آفاب تک۔ س جبامام جمعه كاخطبددين كے ليے برآ مدبور

م - عورتوں کافی زمانہ زیارت قبول کے لیے جانا: اس مئلہ میں اختلاف ہے بعض علماء نے جواز کا فتوی جاری کیا ہے اور بعض نے ممانعت کا۔ جمہور علماء وفقہاء کے نزدیک عورتول كازيارت قبورك ليع جانامنع وناجائز بي حضرت امام احمد رضاخال بربلوي رحمة الله عليه كالجهي يهي مؤقف ہے۔ قبور پرسورہ ليسن پڑھنامستحب ہے۔ حديث ميں ہے كہ جو

تشخص قبرستان میں داخل ہوتے وقت سورہ یلین پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دی دن تک اہل قبول کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اصحاب قبور کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ قبور پر بیٹھنا' یا ول سے روندنا اوران پر قضاء حاجت کرنا مکروہ

۵: اقسام روزه: روزه کی چیاقسام ہیں:

(١) - صوم فرض: رمضان المبارك كاادايا قضاءروزه

(۲) - صوم واجب: کفارهٔ نذ رکاروز ه اورتفلی روز ه تو ژاتواس کی قضاء واجب ہے۔

(m) - صوم سنت: يوم عاشوره اورايام بيض كاروزه-

(۲) - صوم متحب: ہر پیراور جمعہ کے دن روز ہ رکھنا۔

(۵) - صوم تفلى: فذكوره روزول كے علاوه جن كامكروه ہونا ثابت نه ہو۔

(٢)-(الف): صوم مكروه تنزيبي: نيروز مرجان صرف جمعه اورصرف پير كدن

(ب): مروه تح مي عيدين اورايام تشريق ميں روزه ركھنا مروه كح مي ب-٢: مصارف زكوة: قرآن كريم من جومصارف زكوة بيان كيے گئے ہيں وه سات

ا-فقیر جس کے پاس اتنامال ہوجونصاب کے مطابق نہ ہوخواہ وہ خود تندرست ہو۔ ٢-مسكين وو مخض ہے جس كے پاس ايك وقت كا بھي كھانانه ہو۔ ٣- مكاتب ليعنى غلام آزادكرانے كے ليے (جونى زمانيس ہے۔) ۸- مدیون جس پر قرضه موجود هولیکن وه ادا کرنے کی قدرت نه رکھتا ہو۔ ۵- فی سبیل الله: و محض ہے جواعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا

٢- ابن السبيل: ايمامسافرجس كے پاس مال فد ہومگر وطن ميں اس كے پاس دولت

2: عاملین : وه لوگ جن كوز كوة وصول كرنے كے ليے بھيجا گيا ہو۔

2: شرائط في شرائط في آته بي جودرج ذيل بين:

(۱) مسلمان مونا (۲) عاقل مونا (٣) بالغ مونا (٩) وقت (٥) آزادي (٢) زاد راه كاما لك مونا ( 2 ) سواري پرقدرت مونا ( ٨ ) جو خض دارالحرب مين مسلمان مواموتواس کے لیے فرضیت حج کاعلم ہونا۔

وجوباداء في كي الح شراكط مين جودرج ذيل مين:

(١) جم كا تندرست بونا (٢) راسته يرامن بونا (٣) راسته ميس كوكي ركاوك نه ہونا' (م)عورت کاایام عدت میں نہ ہونا' (۵)عورت کے ساتھ شوہریااس کے محرم کا ہونا: مثلًا باپ بھائی اور بیٹاوغیرہ۔

 نماز جنازہ کی شرائط و حکم: نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس کے ارکان دو ين: (١) تبيرات اربعه (٢) قيام-

شرا نظ جنازه چه بین جودرج ذیل بین:

(١) ميت كامسلمان بونا (٢) ميت كاياك بونا (٣) ميت كاسامنے بونا (٨) نماز پڑھنے والے کازمین پرہونا' (۵)میت کا اکثر حصد موجود ہونا' (۲)میت کا جاریا کی ک صورت میں زمین برہونا۔

حصه ثانيه: اصول فقه

سوال نمبر 4: (الف) اصول فقه كي تعريف موضوع عرض اورنا م تحرير ين؟ (ب) خاص اوراس کی اقسام مع امثلة تحریفر ما نیس؟

جواب (الف) : اصول فقه كي تعريف موضوع عرض اورنام درج ذيل مين :

اصول فقہ وہ علم ہے جس میں احکام ثابت کرنے کے لیے دلائل کی بحث کی جاتی

نورانی گائیڈ (حلشدہ پر چہجات)

احکام شریداوران کےدلائل اسعلم کاموضوع ہے۔

عرص وغایت:

شریعت کے احکام فرعیہ کودلائل سے ثابت کرنا'اس علم کی غرض وغایت ہے۔ نام: اصول فقہ کی بنیاد چارامور پرہے: (۱) کتاب الله(۲) سنت رسول صلی الله علیہ وسلم (٣) اجماع (١) قياس

(ب): خاص اس كى اقسام اورامثله:

وه لفظ ہے جومعنی معلوم یاسمی معلوم کے کیے وضع کیا گیا ہو۔اس کی تین اقسام ہیں: المحصيص فردمثلاً زَيْدٌ-

٢- تخصيص نوع مثلاً رَجُلُّ-

س-تخصيص جنس مثلًا إنسان-

سوال نمبر 5: حقيقت ومجاز اوراقسام حقيقت كى تعريفات مع امثلة لم بندفر ما كيس؟

حقيقت ومجازاوراقسام كى تعريفات وامثله

حقیقت: ایسالفظ ہے جو کسی واضع لغت نے کسی چیز کے لیے وضع کیا ہومثلاً مخصیص فردمثلاً لفظ "اسد" أيك خاص اورشان وشوكت والے جانور كے ليے وضع كيا كيا ہے۔ اقسام حقيقت: اقسام حقيقت تين بين جودر جويل ب:

ا-هیقب معدره:حقیقت کے ایسے معنی مراد لیناجس پر عمل کرنا دشوار ہومثال کے طور پرایک شخص گہے کہ میں ہنڈیانہیں کھاسکتا تو حقیقی معنی بالکل ہنڈیا کھانا مراد ہے مگر ہنڈیا كهانا دشوار بالبذار حقيقت متعذره موكى

۲-حقیقت میجوره: لفظ ہے ایسے حقیقی معنی مراد لینا جس برعمل کرنالوگوں نے ترک کر

نورانی گائیڈ (عل شدہ پر چرجات) (۲۹) درجہ فاصر سال اوّل) برائے طالبات دیا ہومثلاً کوئی مخص کے کہ میں فلال کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تو حقیقی معنی گھر میں ياؤى ركھنا ہے مرعرف ميں اس سے مراو " وخول دار" ہے اور قدم ركھنا متروك موچكا ہے۔ ٣-حقيقت مستعمله : لفظ كاليم عنى مراد ليناجس يرعمل كرناممكن مومكر مجازي معنى مرادلین بھی جائز ہومثال کے طور پرکوئی مخص کے کہوہ گندم نہیں کھائے گا۔اس کے حقیقی معنی گذم کے دانے کھانا ہے جبکہ مجازی معنی آٹایا ستومراد ہے۔اس طرح بدونوں معنی

مجاز بھی لفظ کواس کے غیروضعی معنی کے لیے استعال کیا جائے۔مثلاً "اسد" بول کر رجل شجاع و (بهادرآ دی)مرادلیا ہے۔

سوال نمبر 6: درج ذیل کی وضاحت کریں؟

١- باعتبار شوت حديث كي اقسام (٢) خبر واحد كن مقامات ير اعمال مين جحت ے (٣) اجماع کی تعریف واقسام (٣) صحت قیاس کی شرائط (۵) مامورات شرعیه (١) رخصت اوراس کی اقسام (۷) ترف فی (۸) متعلقات نصوص

جواب (۱) باعتبار ثبوت حدیث کی اقسام ثبوت کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام بين جودرج ديل بين:

ا- حدیث متواتر: بدوه حدیث ب جے ایک جماعت دوسری جماعت سے فل کرتی آ ربى ہواور جماعت بيكے افرادات كثير ہوں كه ان كاجھوٹ پراتفاق محال ہواور بيسلسله ہر دور میں ہوجی کہ ہم تک پہنچ گیا ہو۔مثلاً قرآن کریم کامنتقل ہونا'مقدارز کو ہ اور تعداد ركعات نماز وغيره

٢- حديث مشهور: بيده حديث ب جودوراول مين تو خرواحد كي مثل مومر دوسر ب اورتیسرے دور میں مشہور کی شکل اختیار کرے اور امت متفقہ طور پراہے قبول کرلے یہاں کے تواتر کے درجہ میں پہنچ کر ہمیں موصول ہو جائے۔مثلاً شادی شدہ زانی کوسنگسار کرنا اور موزول پرسے کرناوغیرہ۔

الم حرواحد بيدوه حديث م جم مردور مين ايك راوى ايك راوى س يا ايك

درجه فاصر سال اول) برائے طالبات

(٧)-فرع كے بارے ميں كوئي تص واردند مو-

۵: مامورات شرعيد مامورات شرعيه چاري جودرج ذيل ين:

i- فرض: لفظ فرض کا لغوی معنی حصد اور اندازه کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر شریعت کے مقرر کردہ احکام براس کا اطلاق ہوتا ہے۔ بیدلیل طعی سے ثابت ہوتا ہے اس براعتقادوعمل دونوں ضروری ہوتے ہیں۔اس کا انکار کفرہے۔

ii-واجب: لفظ واجب کالغوی معنی سقوط کے ہیں۔اصطلاحی معنی ہے کہانیان پراس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز لازم کر دینا۔ بیردلیل قطعی سے نہیں بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے۔اس کا اعتقاد ضروری نہیں ہے بلک عمل ضروری ہوتا ہے۔اس کا انکار گراہی ہے۔ iii - سنت: لفظ ' سنت' كالغوى براسة طريقة مشرى اصطلاح مين اس مراد

اساعمل ہے جوسیدالمرسلین صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کے معمولات کا حصد بنار ہا ہو۔ اس پڑمل کا انسان سے مطالبہ ہوسکتا ہے اور کسی عذر کے بغیرا سے ترک کرنا

iv - نقل: لفظ منا لغوى معنى زائد زياده كے بيں ۔ شريعت ميں ايسے ممل كوكها جاتا ہے جس كاكرنا باعث اجر مواوراس كررك يرموًا خذه نه مواسي تطوع بهي كهاجا تا ہے۔ ٢: رخصت اوراس كى اقسام : لفظ "رخصت" كالغوى معنى آسانى وسبولت كى بير. شرى معنى ہے سى مشكل تھم كوآسانى ياسهولت كى طرف چھيردينا مثلاً حالت سفريين رمضان کے روز وں کو بعداز رمضان ادا کرنا وغیرہ۔

رخصت کی دواقسام ہیں جودرج ذیل ہیں:

(۱)-رخصت کے باوجوداس کی حرمت باقی ہومثال کے طور پر سی مخص کو کلمہ کفرادا كرنے كے ليے مجبور كيا جائے اور اس بارے ميں اسے قبل كى دھمكى بھى دى جائے۔ جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہ سکتا ہے بشرطیکہ قلبی طور پرکلمہ طبیبہ پراس کا اتفاق ویقین ہو۔اگر وه الیی صورتحال میں کلمہ کفرنہ کہے گا اورثل کیا گیا تو اس ہے مؤاخذہ ہوگا۔ (٢)- رخصت كے باعث فعل كى صفت تبديل موجائے۔مثلاً شديد بھوك كى

جماعت ایک جماعت نے قل کرتی آ رہی ہو۔اس میں تعدادا فراد کا کوئی اعتبار نہیں ہے تی كەرەمشهور كے درجەميل بہنے جائے۔

٢ خبروا حدا عمال ميں جت ہے : خبروا حد جارمقامات ٰاعمال ميں جت ہو علق ہے اور وه مقامات اربعه درجه ذيل بين:

(i)-محض الله تعالی کاحق جوسزا ہے متعلق ہومثال کے طور پر رمضان کے جاند کی

(ii) محض بندے کاحق جس میں دوسرے پرکوئی چیز ضروری قرار پاتی ہومثلاً دولت وغيره ميں تنازع۔

(iii) - محض بندے کاحق جس میں دوسری پر کوئی چیز لازم نہ ہوتی ہومثال جیسے

(iv)-محض بندے کاحق جس میں کوئی چیز بندے پر لازم ہوتی ہومثلاً کی شخص کو منصب سے معزول کرنا۔

3: اجماع کی تعریف اوراس کی اقسام: لفظ اجماع کا لغوی معنی اتفاق ہونا ، جمع ہونا ہے۔ اصطلاحی معنی ہے کہ ہر دور کے مجتبد علاء اہل سنت کا کسی ایک حکم پر متفق ہونا۔ اجماع

ا-سندی اجماع کسی تھم پرایک زمانہ کے متاز فقہاء کا تفاق کرنا 'سندی اجماع ہے۔ ۲- مذہبی اجماع : کسی تھم پرایک زمانہ کے بعض فقہاء کا متفق ہونا 'مذہبی اجماع کہلاتا

٣ بصحت قياس كى شرائط صحت قياس كى يانج شرائط بين جودرج ذيل بين: (i) - قیاس کانص ( حکم قرآن یا حکم حدیث) کے مقابل ہونا۔

(ii)- قیاس نے نص کا حکم تبدیل نہ ہوتا ہو۔

(iii)-اصل مے فرع کی طرف منتقل ہونے والاحکم خلاف عقل نہ ہو۔

(iv)-علت كسى لغوى بات كے ليے نہ ہو بلكہ شرعى علم كے ليے ہو۔

ملمانوں کے مال پر قبضہ حاصل ہو جائے تو ان کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ 'اشارة النص"ہے۔

(m)-ولالة النص كسى لفظ سابيامعنى مرادليناجس معلوم مونے والاحكم لغوى اعتبار بيمنصوص عليه كى علت بن سكما مومثلاً ارشادر بانى بي و لاتقل لهما اف و لاتنهوهما \_(القرآن) (اورتم والدين كواف تك نه كهواورنه انهيل دُانوً\_)اس آيت كو س كرانسان فوراً معلوم كرليتا ہے كه والدين كواف تك كہنا ہے ادبي ميں شامل ہے كيونكه اس سے انہیں ذہنی طور پراذیت ہوتی ہے۔اس سے سیجھی ثابت ہوتا ہے کہ انہیں مارنا بھی حرام وگناہ ہے۔ یہ 'دلالۃ النص''ہے۔

(م) - اقتضاء انص "عبارة انص" كاايبامفهوم مراد لينا جواس كا تقاضا موكيونكه اس کے بغیرعبارت النص کامفہوم واضح نہ ہوسکتا ہومثلاً ایک خص دوسرے سے یوں خاطب مو: اعتق عبدك عنى بالف درهم: (تم ايخ غلام كوميرى طرف سايك بزاردر بم كعوض آزادكردو-)اس عبارت بي "اقضاءالص" كيطور يفلام كاخريدنا ثابت مور با ہے۔ کیونکہ جب تک قائل اسے خرید کر مالک نہیں سے گاتو اسے آزاد بھی نہیں کرسکے گا۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

حالت میں کسی کاحرام چیز کھانا' رخصت ہے۔اگروہ رخصت پڑمل نہ کرے بلکہ عزیمت پر عمل كرية اجروثواب كاحقدار موگارا كرترام چيز كواستعال مين لا تا ہے تو بھى جائز ہے۔ 2- حف فى: حف فى حودف جاره مين سے ايك ہے جوظرفيت كے لية تا ہے۔ ظرف كى دواقسام بين:

(١)-ظرف مكان: جس كاتعلق مقام ومكان سے بومثلًا يوں كہاجائے: اشتريت ثوبافی مندیل 'میں نے رومال میں کیڑاخریدا۔ اس مثال میں حرف فی طرف مکان کے

(٢)-ظرف زمان: جس كالعلق زمانه كے ساتھ ہومثلاً شو ہرنے اپنی بیوی سے كہا: انت طاق فی غد \_ محم كل طلاق ب\_ يهال حرف في ظرف زمان كے ليے ب\_اى طرح بيمثال ك كشو برني اين بيوى سے يوں كها: انت طالق في دخولك الدار گھر میں داخل ہونے پر مجھے طلاق ہے۔

یہاں حرف فی مصدر پر داخل ہواہے جوشرط کے معنی میں ہے کیونکہ بی قافون ہے کہ حرف فی مصدر پرداخل ہوتو شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

٨-متعلقات نصوص: كسى بهى لفظ كے معنى پر دلالت چارطريقوں سے ہوسكتى ہے۔ جنهيں متعلقات نصوص كهاجا تا ہے۔ وہ چارطريقے درج ذيل ہيں:

(۱)-عبارت النص: جب كسى لفظ كى دلالت اليم عنى ير موجس كے ليے متكلم نے كلام چلائى كى بوتوات 'عمارة النص' كهاجاتا ، چنانچدارشادرربانى ، للفقراء المهاجرين الندين اخرجوا من ديارهم . (القرآن) (مال غنيمت ان فقراء اور مہاجرین کے لیے جن کوان کے گھروں سے باہر نکالا گیا۔)اس عبارت کا مقصد مال غنیمت کے حقدار لوگوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس طرح مستحقین مال غنیمت کے حوالے سے آیت"عبارة النص"ئے۔

(٢)-اشارة النص كسى لفظ كاليم معنى مرادليناجس كے ليے كلام چلائى نہ كئى ہوبلكہ اس سے اشارہ وہ سمجھا جا رہا ہومثلاً آیت مذکورہ سے بیمطلب اخذ کرنا کہ اگر کفار کو

| جمع مؤنث حاضر         | ماراتم سب عورتوں نے                 | ضَرَبْتن  |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| واحدمتكلم             | مارامیں ایک مردیا ایک عورت نے       | ضَرَبْتُ  |
| تثنيه وجمع مذكر ومؤنث | مارا ہم دو مردول یا دو عورتوں یا سب | ضَرَبْنَا |
| متكلم                 | مردول یاسب عورتول نے                |           |

### فعل ماضی اور فعل مضارع کے صیغوں میں فرق:

فعل ماضی کے کل تیرہ صبغ ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے: تين مذكر غائب (واحد تثنيه اورجع) تين مؤنث غائب تين مذكر حاضر وومؤنث حاضراوردومتكلم كے كل تيرہ صيغے ہوئے۔

نوٹ: صیغة تثنیه ذکر حاضراور صیغة تثنیه مؤنث حاضر دونوں کے لیے صرف ایک صیغه استعال ہوتا ہے اس طرح تعل ماضی مطلق کے کل تیرہ صیغے ہوئے۔

فعل مضارع کے کل گیارہ صغے آتے ہیں۔ وہ اس طرح کے تضرب صیغہ واحد مؤنث عالمب اورصیغه واحد مذکر حاضر کے لیے مشترک صرف ایک صیغه استعال موتا ہے۔ تضربان صيغة تثنيه مؤنث غائب صيغة تثنيه مذكر حاضراور صيغة تثنيه مؤنث حاضرك لياك صیغهاستعال ہوتا ہے۔اس طرح فعل مضارع کے کل گیارہ صیغے ہوئے۔

## (ب) بشم اقسام مع امثله

ششم اقسام ع امثله درج ذيل بين:

ا- ثلاثی مجر وه اسم یافعل ہے جس میں تین حروف اصلی ہوں مثلاً صَلَّے ۔

۲- ثلاثی مزید فیہ وہ اسم یافعل ہے جس میں تین اصلی حروف کے علاوہ زائد بھی مول مثلًا إجْتَنَبَ زَمَانٌ -

٣-رباعي مجرد: وه اسم يافعل ہے جس ميں جارحروف اصلي مول مثلاً كَحْسَرَة، جَعْفُرٌ . ﴿ ورجه خاصه (سال اول) برائے طالبات بابت 4 2014 ء ﴾

# چوهارچه: صرف

سوال نمبر 1: (الف) بغل ماضي معروف كى كردان لفظ صَورَبَ سے تحريركريں-ماضى اورمضارع كے صيغوں ميں اگركوئي فرق ہے تواس كونماياں كر كے تحرير كريں؟ (ب) بشش اقسام مع امثالة تحريركرين؟

(ج): ثلاثی مجرد کے کل کتنے اور کون کون سے ابواب ہیں تفصیل لکھ کر کسی ایک باب كاصرف مغيرتح ريري؟

جواب: (الف):

# گردن فعل ماضي مطلق مثبت معروف صحيح از باب صَوَبَ يَضُوبُ:

| ميغه            | معنی               | گردان       |
|-----------------|--------------------|-------------|
| واحد مذكر غائب  | مارااس ایک مردنے   | ضَرَبَ      |
| تثنيه فدكرغائب  | ماراان دومردوں نے  | ضَرَبَا     |
| جع مذكر عائب    | · ·                | ضَرَبُوْا   |
| واحدمؤنث غائب   | مارااس ایک عورت نے | طَرَبَتُ    |
| تثنيه مؤنث غائب | ماراان دوعورتوں نے | ضَرَبَتَا   |
| جع مؤنث غائب    |                    | ضَرَبْنَ    |
| واحد مذكرها ضر  |                    | ضَرَبْتَ    |
| تثنيه مذكرها ضر |                    | ضَرَبُتُمَا |
| جمع مذكرحاضر    | **                 | 0 , 1       |
| احدمؤنث حاضر    |                    |             |

درجه خاصه (سال اول) برائے طالبات

نورانی گائیڈ (مل شدہ پر چہ جات) ۲۳۱

من اصرَب اَضْرَبان اَضْرَبُونَ اَضَادِبُ أَضَيرِبُ وَالمؤنث منه ضُرْبِي ضُرْبَيَان ضُرْبَيَاتٌ ضُرَبٌ وَضُرَيبي وَ فعل التعجب منه ما أَضْرَبَهُ وَأَضْرِبُ بِهِ ضَرُبَ يَا ضَرُبَتْ .

سوال نبسر 2: (الف): رباعی مجر کے ابواب کی علامات تحریر کریں اور مثالیں دی؟ (ب):امر حاضر معروف "د" كوكتني صورتول ميں پڑھ عتى ہيں؟ نيز درج ذيل صيغ

كَرُمُوْا ، حَسِبْتُ ، حَمِدُنا .

(ج) علم الصيغه ميں ثلاثي مجرد كے مصادركى تعدادكيا ہے؟ صرف يانچ مصادر مع امثلة تحريكرين؟

جواب: (الف):

### رباعي مجرد كابواب اورعلامات مع امثله:

رباعی مجرد کا صرف ایک باب ہے۔اس کی علامت سے ہے کداس کی ماضی میں جار حروف ہوتے ہیں اور دوسری علامت پیہے تعل مضارع معروف میں بھی حروف مضارع پر ضمه بوتا ب مثلاً بعَشرَةٌ ' بَعْشَو البَعْشِرُ - (ابهارنا برا ميخت كرنا) -

ملحق برباعی مجرد کے سات ابواب ہیں جودرج ذیل ہیں:

ا- فَعُلَلَةٌ جِيمِ جَلْبَهُ (جادراوردهنا)اس مين لام كلم مرارے ہے۔

٢- فَعُوْلَةٌ جِيسِ سَرُولَةٌ (شلوار يبننا)اس مين عين كلمه كے بعدواؤ كااضافه ہے۔

٣-فَيْعَكَةٌ جِيعِ صَيْطُرَةٌ \_ (متعين مونا)اس مين فاعكمه ك بعدياء كااضافه ب-

٨- فَعْيَلَةٌ جِيهِ شَرْيَفَةٌ \_ ( تَعِيتى كي بره هي موئ پتول كوكاشا) اس مين عين كلمه كي بعد

ياء كالضافه ٢-

٥- فَوْعَلَةٌ جِيبِ جَوْرَبَةٌ (جراب ببننا) اس مين فاعِلمه كے بعدواؤ كا اضافه ب ٢- فَعُنَكَةٌ جِيمِ قَلْنَسَةٌ (لولي يبننا) ال مين عين كلمه كي بعدنون كالضافه ب-

۳- رباعی مزید فیہ: وہ اسم یا فعل جس میں جارحروف اصلی کے علاوہ زائد بھی مول مثلاً تَدْحَرَجَ وَقِيدِيل \_

۵- خماس مجرد: وه اسم ہے جس میں یا نی حروف اصلی موں مثلاً جَحْمَوش -٢-خماسي مزيد فيه: وه اسم ہے جس ميں پانچ اصلي حروف کے علاوہ زائد بھي ہو مثلاً

(ج)- ثلاثی مجرد کے کل ابواب فعل ثلاثی مجر کے کل چھابواب ہیں جن کی تفصیل

ا - ضَوَبَ يَضُوبُ: ماضي مفتوح العين اور مضارع مكسور العين \_

٢ - نَصَوَ . يَنْصُونُ: ماضي مفتوح العين اورمضارع مضموم العين \_

٣- سَمِعَ . يَسْمَعُ: ماضي مكور العين اور مضارع مفتوح العين \_

١٠٠٠ فَتَحَ . يَفْتُحُ: ماضى اورمضارع دونول مفتوح العين \_

۵- حَسِبَ يَحْسِبُ: ماضى اور مضارع دونوں مكسور العين \_

٢ - كَرُمَ . يَكُرُمُ: ماضي اورمضارع دونو ل مضموم العين \_

صرف صغير ثلاثي مجردتيج ازباب ضرب يضرب:

ضَرَبَ يَضُرِبُ ضَرَبًا فَهُوَ ضَارِبٌ وَضُرِبَ يَضُرَبُ صَرُبًا فَذَاكَ مَ ضُرُونٌ لَمْ يَضُرِبُ لَمْ يُضُرَبُ لَا يَضُرِبُ لَا يَضُرِبُ لَا يُضُرَبُ لَنُ يَّضُرِبَ كَنْ يُنْضُرَبُ الامرمنه إضُوبُ لِتُضُرَبُ لِيَصُوبُ لِيَصُوبُ لِيُصُرَبُ والنهى عنه لَا تَضُرِبُ لَا تُضُرَبُ لَا يَضُرِبُ لَا يُضُرِبُ الظرف منه مَضُرِبٌ مَضْرِبَانِ مَضَارِبُ وَ مُضَيْرِبَةٌ والألة الصغرى منه مِضْرَبُ مِضْرَبَانِ مَضَارِبُ مُضَيُرِبٌ والالة الوسطى منه مِضُرَّبَةٌ مِضْرَبَتَان مَضَارِبُ مُضَيِّربَة والألة الكبرى منه مِضُرَابٌ مِضْرَابَانِ مَضَارِيْبُ مُضَيَرِبٌ وَ مُضَيْرِيْبَةٌ افعل التفضيل المذكر درجه فاصه (سال اول) برائے طالبات

٣- فَعُلَى جِيد دَعُولى: (طلب كرنا)

٣- فَعُلَةٌ جي رَحْمَةٌ (بهتمبربان بونا)

٥- فَعُلانٌ جِي لَيَّانٌ: (قرض كي والسي مين وريرنا)

سوال نمبر 3: (الف): مهموز ك قواعد مين سے كوئى دو قاعدے مع استلة تحرير كريں؟ نيز درج ذيل صيغول ك شقم اقسام اور مفت اقسام بنائين: (١) وَصَفَ (٢) خَصَتَ

(ب): الله في مزيد فيه غير المحق اور ثلاثي مزيد في المحق ميس كيا فرق بي نيز غير المحق كا وسرانام بھی تحریر کریں؟

(ج): درج ذيل اصطلاحات كى تعريفات مع امثلة تحريكري؟ اسم مفعول اسم آله صفت مشبه اسم ظرف-جواب: (الف):

لہموز کی تعریف اوراس کے قواعد:

مهوزوه کلمے جس کے فائین یالام کی جگہ میں ہمزہ ہومثلاً اَمَسر . آمْو " اس کے يندقواعد درج ذيل بين:

قاعدہ نمبرا: جوہمزہ ساکنہ منفردہ ہؤاہے ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے رلناجائز بم شلاً زَاسٌ زِيبًا 'بُوسٌ جواصل ميں رأسٌ و نِنْبُ اور بُوسٌ تھے۔

قاعده نمبر الككلمة مين دوبهمز الحصة جائين جبكه يبلامتحرك اوردوسراساكن مو الروس بهمزه کوماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ مثلاً: المَانَ ' وُمِن اورايْمَانًا جواصل مين أنْمَن ' أُوّْمِنَ اوراءُ مَانًا تص

الندرجه بالاصيغول كيشش اقسام اور مفت اقسام:

مندرج صيغول كيشش اقسام اور بفت اقسام درج ذيل بين: ا-وَصَفَ بَيْشُ اقسام سے ثلاثی مجرداور ہفت اقسام سے مثال واوی ہے۔

2- فَعَلَاةٌ جِيمِ قَلْسَاةٌ ( رُو بِي بِهِنا) ال مين لام كلمه كے بعد ياء كا اضافه ہے۔

(ب):مد کی صور تیں:

لفظ مد\_امر حاضر معروف كى صورت ميں جارطريقوں سے پڑھا جاسكتا ہے: ا-معم فيه ك فتح كم ساته جيس مُدَّد اس ليه كه خفيف رين حركت فتح بـ ٢- مرغم فيد ك كسره كے ساتھ جيسے مُسلِّد-اس ليے كداصل ميں سكون ہے اور سكون كو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے۔

س-مغ فیے کے ضمہ کے ساتھ جیسے مُدُّ۔ ماقبل کی حرکت کے تابع کرتے ہوئے۔ ٣- مغم كے سكون كے ساتھ جيسے أُمْدُدُ۔اصل كااعتبار كرتے ہوئے اور ترك ادغام كومدنظر ركھتے ہوئے۔

صيغول کي پيچان:

مطلوب صيغول كى پہچان درج ذيل ہے:

ا- كَوْهُوْ ا: صِيغة جَعْ مْدَكُر عَا سُبِ فعل ماضي مطلق معروف ثلاثي مجرد صحح ازباب فَعُلَ يَفْعُلُ .ان سب نے عزت کی۔

٢- حَسِبُت جُ صِيغه واحد يتكلم فعل ماضي مطلق معروف ثلاثي مجر وسيح ازباب فَعِلَ يَعْفِلُ - كَمَان كرنا-

(ج)- ثلاثی مجرد کے مصادر کی تعداد:

كتاب علم الصيغه مين ثلاثي مجرد كے مصادر كى كل تعداد جاليس بيان كى گئى ہے۔ پانچ مصادراوران كي مثالين درج ذيل بين: ا-فَعُلٌ قَتُلٌ: (قُتْل كرنا)

٢- فِعُلُ جِيسٍ فِسْقٌ: (نافرماني كرنا)

ورجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبار

(ب):مندرجه ذيل جملون كاعربي مين ترجمه كرين؟

(۱) زینب وضو کر رہی ہے (۲) ہندہ نے کلثوم کو مارا (۳) ان تمام عورتوں نے

درجه فاصر (سال اول) برائے طالبات

كيا(م) مين نے مارا (۵) جم يراطتى بين (٢) وه كلصة بين:

(ج): درج ذیل کے بنانے کے طریقے لکھیں؟

(۱) فعل ماضي (۲) فعل مضارع (۳) امر حاضر معروف (۴) جمع نذكر سالم (۵) اسم تفضيل مذكر نيزاسم تفضيل مؤنث كى كردان كلصين؟

جواب: (الف):

ماضى مسوراتعين سيآنے والے ابواب:

ماضى كمورالعين موتواس كردوابواب آتے ہيں جودرج ذيل ہيں:

ا-فَعِلَ يَعْفِلُ جِيمِ حَسِبَ يَحْسِبُ ( كَمَان كُرنا) اس مين ماضى اورمضارع دونول مكسورالعين بي-

٢-فَعِلَ يَفْعَلُ جِيمِ سَمِعَ يَسْمَعُ . (سننا)اس ميس ماضى كمسورالعين اورمضارع مفتوح العين ہے۔

(ب): فقرات كاعر في مين ترجمه:

مندرجه بالافقرات كاعربي مين ترجمه درج ذيل ب (١) تَتَوَضَّو فَرَيْنَبُ (٢) ضَرَبَتْ هِنْدَةُ كَلُثُومًا (٣) فَعَلْنَ (٣) ضَرَبْتُ (٥) نَقَرَأُ (١) يَكُتُبُونَ .

(ج)-بنانے کے طریقے:

افعل ماضى بعل ماضى مصدر سے بنائى جاتى ہے۔اس كے بنانے كاطريقه بيہ ك فاء كلمه كوفتة عين كلمه كومناسب حركت (ضمه فتحه كسره) اور لام كلمه كوفته ديا جاتا بم مثلاً ضَوْبٌ سے ضَوَبَ (اس ایک مخف نے مارا)۔

٢- فعل مضارع فعل مضارع فعل ماضى سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ

٢- حَصَّ : بيشش اقسام سے ثلاثی مجر داور ہفت اقسام سے مضاعف ثلاثی ہے۔ ٣- يَسَر يَشِش اقسام ع ثلاثي مجرداور مفت اقسام عدمثالي ياكى ب-(ب): ثلاثی مزید فیه غیر کلحق اور ثلاثی مزید فیه کحق میں فرق:

غیر ملحق وہ کلمہ ہے جس میں حرف زائد ہونے کے باوجود رباعی کے وزن پر نہ ہومثا اِ جُتَاسَبَ یا وہ رباعی کے وزن پرتو ہولیکن کمحق بہ کے معنی کے سواد وسرے معنی کا بھی حامل ہ مثلًا اکورم جود و حرج بوباعی کون پر ہونے کے باوجودای خاصة تعدید کو جھ ملتزم ہے کلمہ غیر کمحق کا دوسرانا مطلق بھی ہے۔

ملحق وہ کلمہ ہے جس میں حرف زائد ہونے کے بعدر باعی کے وزن پر ہواور باب ملح بدائي علاوه دوسر معنى كاحامل نه مومثلاً جَلْبَتَ جوترف زائد ي بل جَلَبَ تقااورا يك حرف کے اضافہ سے ذخو کے وزن پر ہوگیا۔

(ج): اصطلاحات صرفيه كي تعريفات معهامثله:

مندرجه بالااصطلاحات صرفيه كي تعريفات مع امثله درج ذيل مين:

ا- اسم مفعول: وہ اسم مشتق ہے جوالی ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فع واقع بومثلاً مَنْصُورٌ . (مددكيا بوا-)

٢- اسمآله: وه اسم مشتق م جوكسي كام كرنے كاذر بعد مومثلاً منتقل : (مددكر

٣- صفت مشبه: وه اسم مشتق ہے جو فعل ملاتی مجرد سے بنایا جاتا ہے اور اس میر مصدري معنى كى زيادتى يائى جانى بمثلاً رَحِيْمٌ: (بهت رحم كرف والا)

م - اسم ظرف: وہ اسم مشتق ہے جو کام کرنے کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے مط مَنْصَورٌ (مردكرنے كى جله ياوت )مَضْرِبٌ : (مارنے كاوت يا جله)

سوال نمبر 4: (الف): ماضى كمسور العين موتو اس سے ثلاثی مجرد كے كتنے اور كو کونے باب آئے ہیں؟

۲-استفضیل مؤنث کی گردان: استفضیل مؤنث کی گردان درج ذیل ہے: ا-صُرْبى :سب سے برور مانے والی ایک عورت: صیغہ واحدمؤنث اسم تفضیل ٢- فُورْبَيّان: سب سے براھ كرمانے والى دوغورتين : صيغة تثيه مؤنث الم تفضيل ۳- صُرْبَيَاتٌ : سب سے بر صر مار نے والی بہت ی عورتیں : صیغہ جمع مؤنث اسم تفضیل ٨- صُور ب سب سے بر هكر مارنے والى بهت كى عور تين: صيغة جمع مؤنث اسم تفضيل ٥- صُرَيْني : بهت كم مارنے والى ايك عورت : صيغه واحد مؤنث مصغ اسم تفضيل سوال نمبر 5: (الف) درج ذيل اصطلاحات كي تعريفات اورمثاليس تحريركرين؟ (١) صرورت (٢) طلب (٣) لبس ماخذ (٨) ليانت (٥) حبان (١) قطع (٤) تفر-

(ب):بابضوب نصو اور سمع كوام الابواب كن كوج لكف ك بعدباب فتح كاخاصه لفظيه كهيس اور مثال دين؟

(ج) باب افعال مفاعله الفعيل اورافتعال كدودوخواص تحريكري اورهلل كامعني بتاكراس كى مثال بھى دىي؟ جواب: (الف):

# اصطلاحات كي تعريفات اورمثالين:

اصطلاحات صرفى كى تعريفات مع امثله درج ذيل بين:

ا-صيرورت: كى شى كاصاحب ما خذ مونا مثلاً جوب الموء (آ دى خارش زده موا) ٢-طلب: ماخذ كوطلب كرنامثلاً جداه (اس في بخشش ما تكي-)

الس ماخذ: ماخذ كوبهنامثلاً جللت الفرس (ميس في هور عوص كوجمول بهنائي) ٢- ليافت السي چيز كامدلل ماخذ كاحقدار مونا مثلاً اثم الفرع (سردار ملامت كاحقدر موا\_) ٥- حسبان كسى چيز كامدلول ماخذ كى صفت مصف مونامثلًا استحسنته (ميس نے اسے حسن سے موصوف پایا)

نورانی گائیڈ (ط شدہ پرچہ مات) ﴿ ٢٢ ﴾ درجہ فاصر سال اول) برائے طالبات

یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں حروف مضارع (اتین) اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ الف (ہمزہ) واحد متکلم (ایک صیغہ) کے شروع میں تاء حاضر کے چھ صیغوں (تین مذکر اور تین مؤنث) کے آغاز میں واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کے شروع میں آتی ہے یاء غائب کے حیارصیغوں (تین مذکر ٔ ایک مؤنث) کے شروع میں اور نون تثنیہ متعلم (ایک صیغہ) کے شروع میں لگایا جاتا ہے۔ فاء کلمہ کو (عموماً) ساکن کیا جاتا ہے عین کلمہ پر باب کی مناسبت عركت دى جاتى باورلام كلم كوضم دياجا تاب مثلاً يَضُوبُ ، يَنْصُرُ ، يَفْتَحُ جواصل میں صَرَبَ نَصَرَ فَتَحَ صَدِات صِنول كِآخر ميں نون اعرابي آتا ہے۔ ٣- امر حاضر معروف فعل امر حاضر معروف فعل مضارع حاضر معروف سے بنایا جاتا ہے۔اس کے بنانے کاطریقہ بیہے کہ مضارع کی علامت تا بوگرادیا جاتا ہے۔اگر فاء کلم متحرک ہوگا تولام کلمہ ساکن کردیں گے اور اگر لام کلمہ میں حرف علت ہوگا تواہے گرادیں گے مثلاً تَقِی سے ق باگر مضارع کی علامت تا ءگرانے کے بعد فا چکمہ ساکن ہوتو عین کلمہ کو دیکھیں گے۔اگرعین کلمہ پرضمہ ہوتو شروع میں ہمزہ وصل مضموم لائیں گے اورا گرعین کلمہ مفتوح پا مکسو ہوتو شروع میں ہمزہ وصل مکسور لائیں گے اور لام کلمہ کوساکن کردیں گے۔مثلاً تَضُوبُ ع إضُوبُ تَسْمَعُ ع إسْمَعُ اوريَنْصُو ع أنْصُورُ الرام كلم مين حف علت بوتووه مرجائ كامثلاً تَدْعُون ع أَدْعُ ترمِي عد إرْم اور تَرُضي عدارْض امرحاضر بنانے سے نون اعرابی وجو بی طور پرگر جاتا ہے۔

م - جمع مذكر سالم بنانے كاطريقه بيہ كدواحد مذكر كة خرميں واؤماقبل مضموم ياياء ما قبل مكوركان عي جع مذكر سالم بن جاتى ج مثلاً مُسْلِمٌ على مُسْلِمُونَ ومُسْلِمِيْنَ . ۵- اسم تفضیل مذکر: وہ اسم مشتق ہے جس میں مصدری معنی کی زیادتی دوسرول کی نسبت زیادہ یائی جائے۔ بیعل مضارع ثلاثی مجرد سے بنایا جاتا ہے۔اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع کی علامت کوگرا کراس کی جگہ میں ہمز ہ مفتوحہ لا یا جاتا ہے اور عین کلمہ و فتح دیا جاتا ہے جبکہ لام کلمہ کوتوین نہیں دی جاتی مثلاً یک صرب سے اَضروب ، (سب سے بڑھ کر مارنے والا) تیسمع سے آسمع ارسب سے بڑھ کر سننے والا۔) درجه فاصر سال اوّل ) برائے طالبات

اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔

(ب)-مشاركت: دوآ دميول كالمي كام مين اس طرح شريك بونا كه دونول مين ے ہرایک فاعل بھی بن سکتا ہواورمفعول بھی مثلاً قاتل زید عمر ، (زید نے عمر سے لڑائی

٣-باب تفعيل كخواص: باب تفعيل كدوخواص درج ذيل بين: (الف)-لبس ماحد كسى چيزكوماخذ پېمانامثلا جلست الفرس (ميس نے گھوڑ ہے کوجھول پہنائی۔)

(ب)-نبت ماخذ كلى چيزك ماخذكى طرف منسوب كرنامثلًا فسسقت زيدًا (میں نے زیرکوستی کی طرف منسوب کیا۔)

٣-بابانتعال كخواص بابانتعال كخواص درج ذيل بين (الف) تصرف می کام کی انجام وہی کے لیے کوشش کرنا مثلاً اکتسب (اس نے کام کرنے کی کوشش کی۔)

(ب) تخير فاعل كالني ذات ك لي كام كرنا مثلاً الحُتَالَ زَيْدُ حِنْطَةً (زير نے ایے لیے گندم ایں۔) "هَلَلْ" كامعى:

لفظ هلل عمرادع: لآ إله إلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ورصاحرت مجدد الف الى رحمة الله عليه كايك رساله كانام بي "رسالة تعليلية" بس ميس آب نے كلمه طيبك اسرار ورموز اورمعارف ومفاجيم سے بحث كى ہے۔

☆☆☆☆☆

٢- قسطع: كمي چيز كامدلول ماخذ سے محروم مونا مثلًا حششت (ميں نے ختك گھاس

(LL)

2-قصر: اختصار کی غرض سے مرکب ہے کوئی کلم شتق کرنا مثلاً هسل (اس شخص نے کلمہ

### (ب): ابواب ثلاثه كوام الابواب كهني كا وجه:

ابواب ثلاث يعنى ضَوبَ يَعْسُوبُ أَحْسَوَ يَنْصُرُ 'سَمِعَ يَسْمَعُ مِي ماضى اور مضارع کے عین کلمہ کی حرکت مختلف ہے یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں کالفظی اور معنوی اعتبار سے مختلف ہونا متفقہ ہے۔اختلاف اورا تفاق دونوں میں سے اصل اتفاق ہے لبذااس وجهر أنبين ام الابواب كهاجا تاب\_

باب فَتَحَ يَفْتُحُ كَا خَاصِ لفظيه اور مثال:

باب فَتَحَ يَـ فُتَحُ كاخاص لفظى بيه كراس كيين كلمه يالام كلمه ميس حروف حلق ميس ہے کوئی حرف ضرور ہوگا۔

### (ج)-ابواب مذكوره كے دودوخواص:

ابواب اربعه مذكوره كے دوروخواص درج ذيل بين:

ا-باب افعال كے خواص: باب افعال كے دوخواص درج ذيل بين ؛

(الف)-وجدان: كى چيز كاماخذ كى صفت سے متصف ہونا مثلاً أَبِّ خَلْتُ زَيْداً (مين نے زيد كو كل كى صفت مصف پايا۔)

(ب)-لياقت كسى چيز كامدلول ماخذ كاحقدار مونامثلاً اثم الفوع (سردار ملامت

٢- باب مفاعله كخواص باب مفاعله كدوخواص درج ذيل بين :

(الف) - ابتداء کلمه مزید فیه کا ہے معنی میں استعال ہونا کہ اس کا مجر داس معنی میں استعال نه ومثلًا قاعلى زيد هذه المصيبة (زيد في مصيبت كوبرداشت كيا) اس كامجرد ٢-تعريف فعل وه كلمه ہے جوازخودا پنامعنی بتائے اور نتيوں زمانوں ميں سے اس ميں كوكى زمانة بھى پاياجائے مثلًا صَوب (اس في مارا) يَصْوب (وه أيك مخص مارتا ہے يا

علامات فعل علامات فعل آتھ ہیں: ا-شروع مين قد مومثلاً قَدُ صَرَبَ

نورانی گائیڈ (حلشدہ پر چہ جات)

٢-شروع مين سين هو مثلاً سَيَضُوبُ (عنقريب وه مارے گا۔)

٣- شروع مين سوف بومثلاً سَوْف يَضْرِبُ (بهت جلدوه مار عالم)

٨-شروع مين حرف جازم بومثلاً كم يصرب .

٥- أخريس ضمير مرفوع متصل مومثلاً صَرَبْتُ .

٢- آخريس تاءساكنه في مومثلاً صَرَبَت ـُـ

2- فعل امر مومثلاً إصرب.

٨- فعل نهي مومثلاً لا تصرب ـ

وجبتسميه بغل سي فاعل كانتيجه اورمقصد كامظهر موتا باوراس ميس زمانه بهي موجود موتا ہے اس مناسبت سے اس تعل کہاجا تا ہے۔

س-تعریف حرف: وہ کلمہ ہے جواز خودا پنامعنی نہ تائے بلکمعنی بتانے کے لیے اسم اور تعل کا محتاج ہوتا ہے۔

علامات اسم علامات اسم اورعلامات فعل كعلاوه علامات حرف بين-وجبشميه حرف كامعنى بطرف چونكه بدكلام كالمتعل حصفهين بنا بلكه محاج موتا ب-الكياسح فكهاجاتاب

(ب):فوائد حرف اوراس کی مثالیں:

فوائد حرف کشر ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

ا- حرف دواسمول كوملان كي ليه آتا ج مثلاً زَيْدُ فِي الدَّارِ (زيرهر ميس م)

﴿ ورجه خاصه (سال اول) برائے طالبات بابت 4 201ء ﴾

يا بچوال يرچه: محو القسم الاوّل:تفهيم النحو

سوال نمبر 1: (الف): اسم فعل اورحرف كي تعريف كرتے ہوئے ان كي علامات لکھیں اوران کی وجہ شمیہ تحریر کریں؟

(ب): حرف عوائد مع امثلة تحرير ين؟

(ج):اسم معرب كي تعريف اور حكم تحرير كري؟

نورانی گائیڈ (حلشدہ پر چہ جات)

اسم فعل اور حرف كى تعريفات علامات اوروجه تسميه

ا - تحریف اسم: وہ کلمہ ہے جواکیلا اپنامعنی بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے

علامات اسم علامات اسم گياره بين:

ا-شروع مين الف لام جومثلاً ألْت حَدِين ٢-شروع مين كولي حرف جر جومثلاً بزيد - ٣- آخرى حرف پرتنوين مومثلاً زَيْدٌ - منداليه مومثلاً زَيْدٌ عَالِمٌ ٥٠ - مضاف مو مثلًا غُلَامُ زَيْدٍ ٢- مصغر مومثلًا فُريش ٤- منسوب مومثلاً لاهوري ٥-١- تثنيه ومثلًا رَجُلُان -٩-جَع مومثلاً رِجَال -١٠-موصوف مومثلاً جَاءَ رَجُلٌ فَاضِل "-الم مثال مير لفظر جُلٌ موصوف ہے۔ ١١- تا متحركة آخر ميس ملى مومثلاً صَارِ بَهُ-

وجبشمیہ: لفظ "اسم" اصل میں سموتھا جس کامعنیٰ ہے بلندی۔ چونکہ اسم الیے مقابل ہے بلندہے یعنی جملہ بننے کے لیے فعل اور خرف کا محتاج نہیں ہوتا'اس لیےاہے''الیم'' کہا جاتا ہے۔

درجه فاصد (سال اوّل) برائے طالبات

٢- ووفعلوں كے مابين رابطه كے لية تا ب شا أريك أن تنصوب ر ميل تمهارے مارنے كااراده ركھتا مول)

٣- اسم اورفعل كورميان رابطه ك لية تابمثلاً صَرَبْتُ بِالْحَشْبَةِ

٨- دوجملون كوبا مم ملانے كے لية تا ج مثلًا إنْ جاء نيى زَيْدُ أَكُومَهُ . (اگرزيد میرے پاس آیا تو میں اس کی عزت کروں گا۔)

(ج):اسم معرب كي تعريف اورحكم:

اسم معرب کی تعریف اور حکم درج ذیل ہے:

تعریف اسم معرب: وہ اسم ہے جو دوسرے کلمہ سے مرکب ہواور بنی الاصل سے مثابه نه مومثلاً صَوَبَ زَيْدٌ حَالِداً (زيدنے خالد كومارا۔)اس مثال ميں لفظ 'زيد' ہے۔ اسم معرب کا حکم : اسم معرب کا حکم بیرے کہ مختلف عوامل کے آنے ہے اس کا اعراب تبريل بوجاتا بـ لفظا بوجي : جَاءَ زَيْدُ اللَّهُ وَأَيْتُ زَيْدًا وَ مَرَرُتُ بِزَيْدٍ . ياتقدير ا تبريلي بومثلًا جَاءَ مُوْسَى ' رَأَيْتُ مُوْسَى اور مَرَرْتُ بِمُوْسَى ـ

سوال نمبر 2: (الف): جاري مجري سيحيح اساء ستدمكبر ه جمع مذكر سالم اوراسم منقوص ميس ہ برایک کااعراب مع امثلة تحریر کریں؟

(ب) غير منصرف كي تعريف وحكم تحريركري؟

(ج): عدل تحقیقی وعدل تقذیری کی تعریف معدا مثله تحریر کریں؟ جواب:(الف):

اساءمعربه كي تعريفات اوراعراب مع امثله:

ندكوره اساءمعربه كي تعريفات اوراعراب مع امثله درج ذيل بين:

ا- اسم جاری مجری سیح وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں حرف علت ہواور ماقبل ال كاساكن ہومثلًا دُلُوٌ ، ظَبْیٌ۔

اعراب ومثال: اسم جاري مجري صحيح كااعراب بيه كدر فع ضمه لفظي سے نصب فخ

درجه فاصر سال دی )برائے طالبات لفظى سے اور جر كسر الفظى سے آتا ہے مثلاً جاء دَلُو " رَأَيْتُ دَلُوً" مَرَرُثُ بِدَلُوِ ٢-تعريف اساء ستمكره وه چه اساء جن كي تصغير نه زكالي كي موروه چه اساء له بين : (١) أَبُ (٢) أَخُ (٣) هَنّ (٩) فَمّ (۵) ذُوْمَالِ (٢) حَمّ ا اعراب ومثال: اساءستہ بکرہ جب تثینہ وجمع نہ ہوں اور پاء متکلم کے علاوہ کسی اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا احراب بالحرف آئے گا۔ وہ یوں کدر فع وا وَلِفظي نصب الف لفظى اورجريا لِفظى سے آئے گا: مثلاً جَاءَ أَبُوكَ وَأَيْثُ آبَاكَ وَ مَوَرُثُ بِآبِيكَ ٣- تعريف جمع مذكر سالم: وه اسم بي جس ك واحدك ترييل واؤنون يا ياءنون ملى مول مثلًا مُسْلِمُونَ وَمُسْلِمِينَ-

اعراب ومثال: اس كااعراب بهي بالحرف آتا ہے۔ وہ يوں كدر فع واؤ ماقبل مضموم نون مفتوحه اورنصب وجرياء ما قبل مكسور كساته آتا ج جيسے: جَاءَ الْمُسْلِمُونَ وَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ وَ مَرَرُتُ إِمُسْلِمِيْنَ

الم - تعریف اسم منقوص: وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یاء ہواوراس کا مقابل مكسور بهومثلًا أَلْقَاضِي \_

اعراب ومثال: اس كا اعراب بالحركت آتا ہے۔ وہ اس طرح كدر فع ضمه تقديري ے نصب فتح لفظی سے اور جر كر ه تقديري سے مثلاً جَاءَ الْقَاضِيُّ وَأَيْتُ الْقَاضِي وَمَرَرُتُ بِالْقَاضِي \_

(ب):غير منصرف كي تعريف اور حكم:

وہ اسم معرب ہے جس میں منع صرف کے نواسباب میں سے دویائے جائیں یا ایک پایاجائے جودو کے قائم مقام ہو۔وہ نواسباب بیہ ہیں:

(١) عدل (٢) وصف (٣) ثانية (٨) معرفه (٥) عجمه (٢) جع (١) تركيب

(٨)وزن فعل (٩) الف نون زائدتان \_

تحكم ومثال: اس كاعراب بالحركت آتا ہے اور اس كے آخر ميں كسرہ اور تنوين نہيں آئی۔اس کا اعراب بول آتا ہے کدر فع ضم لفظی ہے جبکہ نصب وجرفتح لفظی ہے آتا ہے۔ ورجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات

(01)

٣-مبتداء كي تعريف ومثال: وه اسم بي جولفظي عامل سے خالي مواور مسنداليه مومثلاً

( \_ ) - مبنى الاصل كى تعداد:

مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: (۱) فعل ماضی' (۲) امر حاضر معروف' (۳) تمام

# (ج)-ضارٌمنصوبمنفصل اورضارٌمرفوعمنفصل:

ضائر منصوب منفصل اورضائر مرفوع منفصل درج ذيل بين:

ا-ضارُ منصوب منفصل: يد چوده بين جويد بين: إيَّاهُ وايَّاهُ مَا ايَّاهُمَ إيَّاهَا وايَّاهَا إِيَّاهُمَا وَيَّاهُنَّ وَيَّاكَ وَيَّاكُمَا وَيَّاكُمْ وَيَّاكَ وَايَّاكُمْ وَيَّاكُمْ وَيَّاكُمْ وَيَّاكُمْ

٢- ضائر مرفوع منفصل ضائر منصوب منفصل چوده بین جوید بین : هُور اهمه ا اهم،

هِيَ 'هُمَا' هُنَّ' أَنْتَ' أَنْتُمَا' أَنْتُمْ' أَنْتِ 'أَنْتِمَ' أَنْتِ أَنْتُمَا' أَنْتُنَّ' أَنَا' نَحُنُ

سوال نمبر 4: (الف) منصوبات كل كتفي بين اوركون كونسي بين كسى ايك كي تعريف

(ب):صفت اورتا كيدكي تعريف كرتے ہوئ ان كى مثاليں تحريركريں؟ (ج) معرفت اضافت معنوبياورمبتدا كاسم ثاني تحريركريع؟ جواب: (الف):

### منصوبات:

اساءمنصوبات كل باره بين جودرج ذيل بين:

(١) مفعول مطلق (٢) مفعول به (٣) مفعول فيه (٣) مفعول له (٥) مفعل معه (٢) حال (٧) تميز (٨)مشتنيٰ (٩) كان وغيره كي خبر (١٠) لا يَفي جنس كاسم (١١) ان وغيره كاسم (١٢) ماولا مستحتين كي خبر- مثلًا جَاءَ أَخْمَدُ وَأَيْتُ أَخْمَدُ وَمَرَرْتُ بِأَخْمَدَ

(ج): عدل تحقیقی اور عدل نقد بری کی تعریفات مع امثله: عدل تحقیقی اور عدل نقد بری از گذر قائِم (زید کھڑا ہے) اس مثال میں لفظ زید مبتداء ہے۔ كى تعريفات مع امثله درجه ذيل إن:

۱ – عدل التحقیقی: وہ اسم ہے جس کی تبدیلی پر غیر منصرف ہونے کے علاوہ دوسری دلیل بھی موجود ہومثلاً ﷺ کامعنی ہے: تین تین ۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیلفظ اصل میں شَلْتُهُ قُلْتُهُ قُهَا \_ كِيونكم معنى كالحكرار لفظى تكرار كالقاضا كرتابي - اس ميس غير منصرف كيور اسباب بير بين: (١) وصف (٢) عدل-

۲- عدل تقدیری: وہ اسم ہے جس کی تبدیلی کے لیے غیر منصرف ہونے کے علاوہ ووسرى دليل موجود في مومثلاً جَاءً عُم مَن 'رَأَيْتُ عُمَرَ وَ مَرَرْتُ بِعُمَر ماسمثال ميس لفظ عمر غير منصرف ہے احص ميں دواسباب يہ بين: (١)علم (٢)عدل تقديري \_ سُوال نمبر 3: (الف) 'فاعل نائب فاعل اورمبتداء كي تعريفات مع امثلة تحريركرين؟ (ب): بني الاصل كتف اوركون سے بين؟

(ج) جنميرمنصوب منفصل اورمرفوع منفصل مكمل تحريرين؟ جواب: (الف):

## فاعل نائب فاعل اور مبتداء كي تعريفات مع امثله:

فاعل نائب فاعل اورمبنداء كي تعريفات مع امثله درج ذيل مين:

ا - تعریف فاعل و مثال: وہ اسم ہے جس سے قبل فعل یا شبغل منسوب ہو وہ اس کی طرف اس طریقہ سے کہ اس کے ساتھ قائم ہو گراس پرواقع نہ ہومثلاً قسام زَیْدٌ (زید کھڑا موا)مًا صَورَبَ زَيْدُ عَمْروً إل (زيد في عمر وكوتيس مارا)

۲ / تعریف نائب فاعل کرم کمثال: مفعول کو حذف کر کے فاعل کواس کی جگہ میں لایا جائے اور لیصرف فعل جُہول میں ہوتا پیمثلاً ضُوبَ زَیْدٌ . (زید مارا گیا) اس مثال میں لفظ زیدنائب فاعل ہے۔

درجه فاصر سال اوّل) برائے طالب رانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات) (ar)

صليس صَلوة فِي اللَّيْلِ أَهار

یدوہ اسم منصوب ہے جس پر فاعل کافغل واقع ہومثلاً صَرَبْتُ زَیْدًا (میں نے زیر مبتداء کی قتم ٹانی: حرف نفی اور حروف استفہام کے بعد واقع ہونے والی صفت بھی سنداءواقع ہوسکتی ہےخواہ وہ مندالیہ نہ ہومگراس کے لیے شرط بیر کہ بیصفت اپنے مابعد واقع ہونے والے اسم ظاہر کور فع بھی دے مثلاً مَا قَائِمٌ زَیدٌ (زید کھ انہیں ہوا۔) اس مثال میں لفظ قَائِمٌ مبتداء كُقِيم ثانى ہے۔ أَقَائِمُ زَيْدٌ (كيازيد كفراہے؟) اس مثال ميں بھى لفظ

السم الثاني:شرح مائة عامل

سوال نمبرا: (الف): لام اور من كن حروف سے بين كس پر داخل ہوتے ہيں اور كيا عمل كرتے ہيں مثالوں سے واضح كريں؟

(ب): حروب مشبه بالفعل كتنے ہيں اور كياعمل كرتے ہيں ہرايك كى مثال تحرير

جواب: (الف):

لام اورمن كاتعلق حروف جاره سے ہے جوتعدادى ميں ستره بيں جودرج ذيل بين: بَا ثَا مِنْ اللي حَتَّى فِي لام رُبَّ واؤ قسم تاء قسم عَن على كاف تشبيه' مَذُ مُنذُ ' حَاشًا ' خَلا .

حروف جارہ کامل ہے ہے کہ اسم پرداخل ہوکراہے جردیتے ہیں مثلاً اُلْہ مَالُ لسزَّيْد (دولت زيد كے ليے م) اس مثال ميں لفظ زيدكولام نے جردى ہے۔اى طرح:

(ب):حروف مشبه بالفعل كى تعداد عمل اورامثله:

حروف مشبه بالفعل وہ بیں جوفعل کے ساتھ اس بات میں مشابہت رکھتے ہیں کہ جس طرح تعل دوچیزوں کا تقاضا کرتا ہے: (۱) فاعل (۲) مفعول - ای طرح بی بھی دوامور کا

مارا۔)اس مثال میں لفظر یُدًا، مفعول بہے۔

(ب) صفت اورتا كيدكي تعريف مع امثله:

صفت اورتا كيدكى تعريفات مع امثله درج ذيل بين:

ا-تعریف صفت : صفت وہ تابع ہے جوالیے معنی پر دلالت کرے جواس کے متبول قائم مبتداء کی سم ثانی ہے۔ متبوع تصلح میں پایاجائے مثلاً بجساءً نِسی رَجُسلٌ عَالِمٌ (میرے پاس ایسامخص آیا۔ عالم ہے۔)اس مثال میں لفظ عکالم اسم صفت ہے جوابیا معنی بتار ہاہے جواس کے متبو لعنی رجل میں پایاجارہاہے۔

٢- تاكيد: ايبا تالع ہے جومتبوع كى طرف كى گئ نسبت كومضبوط كرے يامتبوع كے این افراد کے شامل ہونے کومضبوط کرے۔ مثلاً جَساءَ زَیْدٌ زَیْدٌ ۔ اس مثال میں دوم کریں؟ زید در حقیقت متبوع کا اعادہ ہے اور اسے تاکیر لفظی کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ مثال ہے جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُم '(يورى كى يورى توم آئى-)اسمثال مسلفظ كُلُّهُم عصرادمتور الماورمن كاتعلق مع امثله: کے تام افراد ہیں۔اس قتم کوتا کید معنوی کہاجا تاہے۔

(ج):معرفت اضافت معنوبه اورمبتداء کی قسم ثانی:

معرفت ٔ اضافت معنوبیا درمبتداء کی شم ثانی کی تعریفات مع امثله درج ذیل ہیں: ا-معرفہ:الیااسم ہے جومعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہومثلاً ہُوء ' ہلذا اور زیہ

٢-اضافت معنويه وه اسم ہے جوابي معمول كى طرف مضاف ہوليكن صيغه صفت نه الشَّيْطان ميں لفظ شيطان كومن نے جردى ہے۔ ہومثلاً غُلاَمٌ زَیْسید (زید کاغلام) اس مثال میں لفظ غلام کی اضافت معنوی ہے۔اس اضافت مين مضاف اليه على الم يا من يافي مقدار موتاب مثلًا غُلامُ زَيْدٍ جواصل مِين غُلُامٌ لِزَيْدِيقًا عَلَيْمُ فِضَّةٍ جِواصل مِين خَاتَمٌ مِّنُ فِضَّة تِقااور صَلوةُ اللَّيْلِ ج

تقاضا كرتے بين: (١) اسم (٢) خبر

حروف مشبه بالفعل چه بین جودرج ذیل بین:

(١)إِنَّ (٢)أَنَّ '(٣)كَأَنَّ '(٩)كَيْت '(۵) للْكِنَّ '(٢)لَعَلَّ ـ ان كَامْل يه کہ جملہ اسمیہ پر داخل کر مبتداء کونصیب دیتے ہیں جے ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خرکور فع دية بي جيان كي خركها جاتا ج مثلًا إنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ' (بيتك زيد كرام) المثال میں ان حرف مشبہ بالفعل ہے ' زَیْدًا اس کا اسم ہے اور قبائم اس کی خبر ہے۔ ان است اس اورخرے مل كرجملداسميخرىيە وا\_

سوال نمبر 2: جواب من كي تمام صورتين مع امثلة تريكري؟

جواب مم كي صورتين مع امثله:

قتم کے لیے جواب قتم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ قتم کے بعد جو بات مذکور ہوا۔ جواب سم كهاجا تاب-

جواب فتم كى كل چه صورتين بنتى بين جودرج ذيل بين: ١- جواب فتم جمله اسميه مشهد واقع مومثلاً وَللهِ إِنَّ زَيْسةً اقَسائِسمٌ . ( فتم بخدا! زيد كار

٢- جواب تتم جمله منفيه واقع مو مثلاً وَاللهِ مَسازَيْهُ قُسائِمًا . (قتم بخدا إزيد كَمْر أنهير

٣- جواب تتم جمله فعليه مشهدوا قع مومثلاً وَاللهِ لَـقَـدُ قَامَ زَيْدٌ . (فتم بخدا! زيد كفر امو

مرور اللهِ مَا قَامَ زَيْدٌ ( الشَّور اللهِ مَا قَامَ زَيْدٌ . ( مَعْمَا اللهِ مَا قَامَ زَيْدٌ . ( مَعْمَا اللهِ مَا قَامَ زَيْدٌ . ( مُعْمَا بخدا!زيد كورانبيل موا\_)

٥- جواب تتم جملة فعليه منفيه (فعل مضارع) واقع مثلًا وَاللهِ مَا أَفْعَلَنَّ كَذَا . (ق بخدا! میں ایسے ضرور کروں گا۔)

جواب مع محذوف منوى مومثلاً زيد عالم والله جواصل مي يون تفاق الله إنَّ زُبُدًا عَالِمٌ . دونوں جملے كيال مضمون بيان كررہے ہيں۔

سوال مبر 3: (الف): افعال ناقصه كتن بي اوركون كوفي بين كيامل كرت بين کسی دو کے عمل کی مثال تحریر کریں؟

(ب) بغل مضارع كونصب دينے والے كتنے اوركون كون سے حروف ہيں؟ ہرايك ک مثال تحریر میر؟

جواب:(الف):

### افعال نا قصه كي تعداداورعمل مع امثله:

افعال نا قصد کونا قصداس لیے کہاجاتا ہے کہ بدایت اسم کے ساتھ ال کر جمل نہیں بنتے بلك خرك بھى محتاج ہوتے ہیں۔ يەتعداد ميں ستر ہيں جودرج ذيل ہيں:

(١) كَانَ (٢) صَارَ (٣) ظَلَّ (٣) بَاتَ (٥) أَصْبَحَ ' (٢) أَضَـحْـي (٤) أَمْسُـي (٨) عَـادَ (٩) أَضَ (١٠) غَـدًا (١١)رَّاحَ '(١٢)مَازَالَ ' (٣١) مَاأَنْفَكَ ' (١٣) مَابَرَحَ ' (١٥) مَافَتَى (١٦) مَادَامَ (١٦) لَيْسَ .

افعال ناقصه جمله اسميه يرداغل موكرمبتداءكور فع دية مين جيان كااسم اورخر كونصب وية بن جان ك خركها جاتا م شلا كان زَيْدٌ قَائِمًا (زيدكم اتفا) اس مثال مين زَيْدٌ كُانَ كاسم اور قَائِمًا اسكى خرب -اى طرح صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا (زيرى بن كيا)-

## (ب): نواصب تعل مضارع:

فعل مضارع كونصب دين والحردف كى تعداد جار بجويهين: (١) أَنْ '(٢) كُنْ '(٣) كُنْ '(٩) إِذَنْ .

مْ الله : (١) أَنْ يَكَ ضُوِبَ ' (٢) لَنْ يَنْصُرَ ' (٣) أَسْلَمْتُ كَى آدُخُلَ الْجَنَّةَ ' إِذَنُ تَدُخُلَ الْجَنَّةَ درجه فاصر (سال اول) برائے طالب

جواب:

### ر جمه بیراجات:

(الف): حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كابيان ہے كه ہم حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى رفاقت مين ايك سفرير تنفي آپ صلى الله عليه وسلم كسى كام كے ليے نكلتو ہم نے ايك كورى ديلھى جس كے ساتھاس كے دو يچ تھے۔ ہم نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑلیا تو کبوتری آئی اور وہ اپنے پرول کو كهر كهر ان لكى \_ آپ صلى الله عليه وسلم واپس تشريف لائة قرمايا: اسه اس کے بچوں کے سب س نے تنگ کیا ہے؟ تم اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ (ب) ہم اس میں ایسے خطوط ڈالتے ہیں جوہم بھیجنا جا ہتے ہیں پھرہم اس پر مہر لگاتے ہیں جس میں تاریخ لکھی ہوتی ہے۔ پھر ہم ان کے پنوں کے مطابق جوان پرتج ريهوتے ہيں انہيں ريل كاروں موائى جہازوں اور بحرى جہازوں پر روانہ کرتے ہیں تو ڈاکیاانہیں وہاں تقسیم کرتا ہے۔

(ج): حضرت عمر بن الى سلمه رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه ميں حضور اقدى صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والا ایک بچے تھا اور میرا ہاتھ کھانے كے بوے برتن میں گھومتا تھا۔حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مجھے فرمایا: اے بچے! ہم اللہ پڑھ کرا ہے دائیں ہاتھ سے اور اپنے یاس سے کھاؤ۔ بعدزاں میرے کھانے کی سیمادت کی ہوگئی۔

(د):وه دوسرے افسر کے پاس جاتے ہیں جو کارڈ پرمہر لگاتے ہیں۔ پھرروا تی کے وقت ہال میں داخل ہوتے ہیں اور پرسکون ماحول میں صوفوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔طارق شیشے کے ذریعے باہر دیکھتاہے اور ہوائی اڈے پر جہازوں کو ملاحظہ کرتا ہے جن میں سے پچھ کھڑے ہوتے ہیں اور پچھ حرکت میں ہوتے ہیں۔

﴿ورجه فاصه (سال اول) برائے طالبات بابت 2014ء)

(Pa)

# چھٹا پرچہ:الا دب العربي

سوال نمبر 1: درج فایل اجزاء کاار دومیں ترجمه کریں؟

(الف): عن عبدالله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليمه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرحان فاخذنا فرحيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها اليها.

(ب): نضع فيه مانريد ارساله من الخطابات لكي يتقطها ساعي السريد ثم تختم بطابع عليه تاريخ الارسال ثم ترسل بالقطارات والطائرات والبواخرالي اماكن مختلفة حسب العناوين التي تحملها فيوزعها ساعى البريدهناك.

(ج): عن عمر ابن ابي سلمة رضى الله تعالى عنه قال كنت غلاما في جحر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت يدى تطيش في الصفحة فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا غلام سم الله و كل مما يليك فمازالت تلك

(د): يسيرون الى ضابط اخريبصم البطاقات بختم ثم يدخلون الى صالة المغادرة ويجلسون على كنبات مريحة ويلحظ طارق عبرالزجاجة فيشاهدا الطائرات على المدرج بعضها ساكنة وبعضها تتحرك . نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

۲ - ہماری زندگیاں تلواروں کی دھار پر بہتی ہیں اوروہ تلواروں کے سواکسی چیز پڑہیں

2-جبتوایک تلوارے اچھی طرح لڑا ہی اس کی ندمت مت کرا گرتواہے کی دن كندد كيھے يعني احسان فراموش نہيں ہونا جاہے۔

٨- تكليف پہنچانے سے دلوں كى حفاظت كرنے كا آرزومند بن جا كونك بالمى نفرت کے بعدوالیسی مشکل ہوجاتی ہے۔

سوال نمبر 3: درج ذيل جملون كاعر في من ترجم كرين؟

(١)-اسلام نفول خرجی سے منع کیا ہے۔

(٢)-جواب قدر فصيل عامتا -

(٣)-توكونى كهانى ير هرباتها؟

(٣)- گنامگار خمارے میں رہے والے ہیں۔

(۵)-میں نے دس سال ان کی خدمت کی۔

(٢)- نيلي وژن كى سكرين متنقبل كى استاد ہے۔

(۷)-وه میرے پیٹ کو بھوکار کھتاہے۔

(٨)- هبراب سے الانے والا والی تبین آتا۔

### اردوفقرات كاعرني مين ترجمه:

اردوفقرات كاعربي ميس ترجمهدرج ذيل ي:

(١) - قد نهى الاسلام عن الاسراف.

(٢)- يحتاج الرد الى شيء من التفصيل .

(٣) - اى حكاية كنت تقرأ؟

(٣) - المجرمون هم الخاسرون.

سوال نمبر2: درج ذيل اشاركار جمة كريرس؟

طوته عن المشاهدة الغيوب حديثك الشهد عندالذائق الفهم تررى بها الاشكال والالوان وعدلها الفذاجناس والوان وتلك القناو البيض والضمر الشقر وليس على غير السيوف تسيل تلممه يوماان تراه قدنبا فرجوعها بعدالتنا فريصعب فسكسم الله مسن تسدبيسر امسر ياافصح الناطقين الضاد قاطبة محت الفوارق بينها اذلم تعد وشرعة قدتأخت في سماحتها فان عشت فالطعن الذي يعرفونه تسيل على حد السيوف نفوسنا اذا بلوت السيف محمودا فلا واحرص على حفظ القلوب من الاذي

اشعار کاتر جمه:

مندرجه بالااشعار كاترجمه ذيل مين پيش كياجا تا ب:

۱- پس کسی معاملے سے نیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنی تدبیریں ہیں جن کونیبی پردوں نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔

٢- اہل عرب میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح گفتگو کرنے والے تھے اور آپ کی گفتگولوگوں کے لیے شہد کی مثل تھی۔

٣- اس خلافت نے تمام فرق ختم کردیے ہیں جب کہ وہ شار نہیں کیے جا سکتے تھے اور مختلف رنگ وشکل اس کی پناہ کیتے تھے۔

م - اورشر بعت الی ہے جس کی کشادہ دلی اور بے مثال انصاف میں تمام نسلیں اور رنگ بھائی بھائی قرار پائے۔

۵- پس اگر میں زندہ رہاتو پھر نیزہ بازی ہوگی جس کووہ جانتے ہیں۔ وہی نیز نے ہوں گے وہٹی تلواریں اور وہی خاکشری جنگ کے گھوڑے۔ درجه فاصه (سال اول) برائے طالبات

درجه فاصر سال اول) برائے طالبار

(١) ضحك ' (٢) اقبلاع ' (٣) خلاب '(٣) جيش ' (٥) معبد '

(٢) حبل (٤) مسلم

جواب: مندرجه بالاالفاظ كواستعال كرتے موئے مفيد جملے درج ذيل مين:

ا - ضحك : لماذا ضحك اخوك؟ . (تمهارا بهائي كيول بنا؟)

٢- اقلاع: هل تعرف موعد اقلاع الطائرة؟ (كياآ يكوموالى جهازكى روائلی کاوقت معلوم ہے؟)

٣- خلاب: احب الوادى الخلاب (يس خوبصورت وادى كوليندكرتا

٣- جيش: هذا جيش شجاع . (يرايك بهادر شكرت\_)

۵- معبد: هذا طریق معبد (بیایک پخترک ہے۔)

٢ - حبل: هذا الحبل دقيق . (ياكيم ضبوط ري مي)

 ١ مسلم: المسلم من سلم المسمون من لسانه ويده . (ملمان وه ہےجس کے ہاتھ اور زبان ہے مسلمان محفوظ رہیں)

سوال تمبر 6: درج ذيل عنوانات پرعر بي ميں مضامين لکھيں جو كم از كم پياس الفاظ پر

(١) الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه '(٢) مكارم الاخلاق (٣) السيرة النبوية .

جواب: (١) الخليفة عمربن عبدالعزيز رحمه الله تعالى: نحمده و نصلي على رسوله الكريم! قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين

### ولادته واسبه و تعليمه:

وهو ولد بحلوان في مصرا حدى وستين للهجرة كان تعلم

- (٥) حدمت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عشر سنين -
  - (Y)-شاشة التلفزيون معلم المستقل .
    - (٤) هو يجيع بطني .
    - (٨)-المقاتل الفازع لايعود .

سوال نمبر 4: درج ذیل سوالات کے عربی میں جواب لکھیں؟

(١) - ماعددالدول الاسلامية المستقلة اليوم؟

(٢) – فيما فكر الانسان قديماً؟

(m)- ماالفرق بين الغيبة والبهتان؟

(١٧) - ماهو دستور الامة الاسلامية؟

(٥)- الام يدعونا الدين والدنيا؟

(Y)- بماذا امر على ابنه الحسن رضى الله تعالى عنه؟

- (٤) ماهو التمرالذي كان يحبه النبي صلى الله تعالى عليه
  - (٨)- ماهو حكم الله تعالى في الامانة؟

جوابات عربي سوالات كعربي مين جوابات درج ذيل بين:

(١) - قدتجاوز عددها اليوم ستاو حمسين دولة .

(٢) - فكر الانسان قديما في المراسلة.

(m) - الغيبة هي ذكرك شخصابمايكره والبهتان هو ذكرك شخصا بريئا بمايكره .

 $(\alpha)$  - القرآن هو دستور الامة الاسلامية -

(۵)- يدعونا الدين والدنيا الى علم موحد.

(Y)- امره ان يصلى بالناس يوم الجمعة.

سوال مبر 5: درج ذيل الفاظ كوجملول مين استعال كرين؟

و ۲۲ ا درجه فاصد (سال اول) برائ طالبات

عبدالملك رأيت عمر بن العزيز وعليه قميص وسخ وقلت نروجته اغسليه 'قالت: نفعل كذالك ثم عدت فاذا القميص على حاله نسئل الله تعالى جعل مثواه في الجنة .

(Tr)

### (٢)-مكارم الاخلاق:

احمده و نصلي و نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في القرآن لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وكان رسول الله عليه وسلم مظهر مكارم الاحلاق و علمه لامته بذالك بقوله وفعله وقال عليه السلام من احب سنتمي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة اوكما قال رسول الله عليه وسلم عمل مكارم الا خلاق قليل ولكن ثمره كثير' القصة شهيرة في ذلك . كان عبدالمجيد طالبا مجتهدا' هو كان يذهب الى المدرسة يوماً فرائ في الطريق شيخ كبيرا ضعيفاً قد كان عجز من عمله اسلم عليه المتعلم وقال له: ياشيخ كيف حالك؟ قال الشيخ: انارجل كبير ضعيف وعاجز عن لعمل الاستطيع ان اعمل بيدى . ورق قلب المتعلم عبدالمجيد على جواب الشيخ بصوت ضعيف واعطاه خمس روبيات من حبيبه احذا الشيخ النقود ودعاله بالخير ولما بلغ عبدال مجيد في بيته وقص لوالده قصة الشيخ الضعيف وفرح والده به واعطاه عشرروبيات.

ذهب عبدالمجيد الى المدرسة ولما دحل في الفصل ولم يجدصديقه خالدًا في الفصل وفكر فيه قليلا ثم سئل عنه احدا صدقائه وال احد: انه مريض لانه ماجاء في المدرسة لما فرغ

القرآن وهو صغير حتى حفظه في زمن قليل 'ثم ذهب الى المدينة لحصول العلم حتى تبحر في علم التفسير والحديث والفقه اسكن بالمدينة حتى مات ابوه كان اسمه عمر بن عبدالعزيز . والت الخلافة الى عبدالملك بن مروان فاستدعاه بدمشق وزوجه بابنته فاطمة واقام عمر هناك حتى خلفه الوليد المدينة المنورة واقام وهو بقى فيها سبع سنين وكان مثلاً يحتوى في الزهد والورع حتى روى عن انس بن مالك رحمة الله تعالى عليه انه قال: ماصليت وراء امام بعد رسول الله مثل صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعنى الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمته الله عليه .

### خلافته وعدله:

نورانی گائیڈ (علشدہ پرچہ جات)

وهو كان اعدل السلاطين بعد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه استفتح ولايته بسد المظالم والسترد جميع مايـمـلكه بني اميه بغير حق الى بيت المال الان قال لزوجته فاطة: اما ان تردى حليك الى بيت المال واما ان تاذني في فراقك؟ فقالت: لا بل انى احتارك على هذا المال حتى وصعت حليتها في بيت المال وهو يعد احد من احسن خلفاء بنى امية سيرة و صورة علماو عملاً و اعفهم لسانا كان يستعد في نشر الاسلام وغلبته حتى صارت حكمه غرة في جبين ذاالعصر ، وكان محباً للعدل وحليماً للناس الضعفاء ، ويقيل العثرة، وكان زاهدً عابداً وكان اشترى له الحلة بالف دينار' اذا لبسها استحسنها ولم يستحسنها' قال مسلمة بن ورجه فاصه (سال اول) برائے طالبات

درجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات

عبدالمجيد من الدوس ذهب لعيادة صديقه خالد في بيته لما دخل في بيته سلم عليه واهله و سئله: كيف حالك ياصديقي خالد؟ اجاب خالد: اصابتي الامس الحمي فهبت الى الطبيب واحدت منه الدواء والان استحسن صحتى قليلا ساعو دالي المدرسة بعد يوم اويومين \_ انشاء الله تعالى \_ ومكارم الاخلاق امور كثير و بعض منها هذه ولا تبدأ بالطعام اذا جلست مع كبير ، كل من قدامك والاتاكل فوق حاجتك والتسرع في الاكل وامضع الطعام جيدا والاتلوث يديك وثيابك والاتترك شياً من الطعام بين اسنانك فانه يضر الاسنان ولا تذم طعاما تكرهه وفاذا فرغت من الطعام فاحمدالله واغسل يديك وفمك بالماء والصابون . والله تعالى اعلم والانعلم .

(٣)-سيرة النبي صلى الله عليه وسلم:

نحمده و نصلي على رسوله الكريم . قال الله تعالى في القرآن وما ارسلنك الا رحمة للعلمين وايضا قال: ماكان محمد ابااحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين . وكان رسول الله عليه وسلم بعث في احر الانبياء وقال عليه السلام انا خاتم النبيين لانبي بعدي وقال رسول الله عليه وسلم لوكان بعدى نبى لكان عمر رضى الله تعالى عنه

ولد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة في بيت عبدالله بن عبدالمطلب في شهر ربيع الاول عام الفيل فلما ولد فرح جده عبدالمطلب واخرى من الاقارب سمّى محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم وكان اسم امه المنة ومات ابوه عبدالله قبل والادته

بمدينة المنورة عند مجيىء من سفر دولة شام ـ

بعد ايام سلمه جده عبدالمطلب الى السيده حليمة للرضاعة . وماتت امه وهو ست سنين . وجده عبدالمطلب يحبه ويرعاه، مات جده وهو ابن ثمان وبعد جده كفله عمه ابوطالب وهو كان ايضاً رحيما به ونشاء صلى الله تعالى عليه وسلم بالإخلاق العاليه والصفات الحميدة، وكان شهيراً في قومه بالاحلاق الحسنة وكان الناس يدعوبه بالصادق والامين -

لما بلع عمره اربعين سنة نزل عليه الوحى الاول في الغار الحراء عين جاء ٥ جبرائيل عليه السلام قال: اقرأ قال: ماانا بقارء 'حتى ضمه بصدره مرتين او ثلاث مرات ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي حلق الحقرأ صلى الله تعالى عليه و سلم هذه الاية الكاملة

وبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم ربه فاحذيدعوالناس الى الله وعبادته وترك شركه بعدهذا الاعلان امن قبليل من الناس من الرجال والنساء 'و كثير من اهل مكة يوذونه والمسلمين وصبر عليه و المسلمون من المصائب والمظالم واستمر في نشر الاسلام والاحلاق الكريمة ودعاقومه الى عبادة الله وترك عبادة الاصنام ولكن اكثرهم ما امنوا . و بعضهم امن كابي بكرن الصديق وحديجة الكبرى وغيرهما.

☆☆☆☆☆

﴿ورجه فاصه (سال اول) برائے طالبات سال 2015ء)

پہلا پرچہ:قرآن وتجوید

القسم الاوّل: قرآن مجيد

سوال نمبر 1: درج ذیل آیات مبار که کاار دور جمه تر رکزین؟ ١ - يِنْ آيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآثِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآ ئِلةَ وَلَا الَّيْنَ الْسَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَصْلاً مِّنُ رَّبِّهِمُ وَ رضُوَاناً ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَنْ صَلُّو كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا الْ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوَان ص وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥

٢ - قُلُ انَدْعُوا مِنُ ذُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعُدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسِّتَهُوتُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ صَلَهُ أَصْحَبٌ يَّدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى انْتِنَا الْقُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُداى عُو أُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلوةَ وَاتَّقُونُهُ طُ وَهُوَ الَّذِي آلِيهِ تُحْشَرُونَ ٥ هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ

٣- هَـلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأُويْلُهُ عَيَوْمَ يَأْتِي تَأُويْلُهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلُ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا ا لَنَا آوُ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ الْقَدْ خَسِرُوْآ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

السَّمُواتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتُوى عَلَى الْعَرْشِ فَف يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَثِينًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّراتٍ ٢ بِآمْرِهِ ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ ﴿ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَّمِينَ ٥ ~ وَلَـمَّا رَجَعَ مُوسْني إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا لا قَالَ بِعُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ مُعْدِي اعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَالْقَى الْأَلُواحَ وَاحَذَ

برَأْسِ آخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوْا يَــقُتُلُوْنَنِيُ رَصلِ فَــكَلا تُشْمِتُ بِيَ الْآعُدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ٥ قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَلاَحِي وَآدْ حِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْبَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ٥

### رجمة الآيات المباركة:

آیت نمبرا کا ترجمه: اے ایمان والو! الله کی نشانیوں کوحلال نه جانو اور نه ہی حمت والعمبينول كواورنة قرباني كو (جوحرم كويجيجي بوكي بو) اورنه بي جن ك گلوں میں ہاربطورعلامتیں ہوں اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کر کے آنیوالوں كامال اورعزت الاش كرتے ہوئے اپنے رب كافضل اور خوشنودى - جبتم حلالی ہوجا و توشکار کرسکتے ہواورنہ کھنچتم کو کسی قوم کی دشمنی کہ انہوں نے تم کو مجدحرام ہے روکا ہواس بات پر کہتم زیادتی کرو اور تعاون کروتم نیکی اور تقوے براور نہ تعاون کروتم گناہ اور سرکشی پر۔اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔

۲-آپ صلی الله علیه وسلم فر ما دیجیے! که کیا ہم الله کے علاوہ اس کی عبادت كريں جونة جميل نفع دے اور نہ ہى نقصان اور پھيرديے جائيں ہم الٹے پاؤں ر بعداس کے کداللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی مثل اس کوجس کوشیطان نے

نورانی گائیڈ (حلشدہ پر چہجات)

ورجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبا

میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور جمیں اپنی رحمت میں داخل فر مااورتوسب سے براھ کررحم فر مانے والا ہے۔

سوال نمبر2: سورت انعام کی آیت نمبر۴۴۱ ۱۸۴۳ میں جانوں کے آٹھ جوڑوں کا : ¿ - - / 2 m?

جواب: سورت انعام کی آیت نمبر ۱۳۳۳ اور ۱۳۳ میں جن آ میر جوڑوں کا ذکر ہے وہ بیہ

ا-٢- ايك جوڑا بھيڑكا - مذكرومونث ۳\_۴-ایک جوڑا بکری کا۔ند کرومونث ۵۲-۱یک جوڑ ااونٹ کا۔ مذکر ومونث ۷-۸-ایک جوڑا گائے کا۔مذکر ومونث

القسم الثالي: تجويد

سوال نمبر 3: (الف): نون ساكن اورميم ساكن ميں اخفاء كب ہوتا ہے؟ (ب): مرتصل مدعارض كى تعريفيس ومثاليس كلهيس؟

(الف): اخفاء کامعنی ہے چھپانا 'پوشیدہ کرنا۔اصطلاح تجوید میں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت 'نون ساکن اورنون تنوین کے بعد جب حروف علقی اور حروف ریلون الف اور باء كے علاوہ باقى حروف ميں سے كوكى حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا' جيسے: مِسنُ قَابْكُ' جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ-

ا گرمیم ساکن کے بعد (ب) آجائے تو میم کواس کے مخرج میں چھپا کر بڑھتے ہیں اساخفاء شفوى كت بين جيسے: وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ-

(ب): متصل کی تعریف:

اگر حرف مدہ کے بعد ہمزہ اس کلے میں ہوجس میں حرف مدہ ہے تو اس کو مد مصل

زمین میں راہ بھلا دی اور وہ حیران ہے۔اس کے لیے ساتھی ہیں جوات ہدایت کی طرف بلارہے ہیں کہ آؤہمارے پاس۔ آپ فرماد یجے کہ بے شک الله كى بدايت بى بدايت ہے اور جميں حكم ديا گيا كہ جم اپنے رب كے ليے سرخم تشلیم کردیں اور پیر کہ نماز قائم کرواوراس سے ڈرواوروہ وہی ہے کہ اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے اور وہ وہی ہے جس نے آسان اور زمین کوحق کے ساتھ پیدافر مایا اورجس دن ہرفانی کو کچ گا کہ ہوجاتو وہ ہوجائے گی۔ س - نہیں دیکھتے وہ مگر اس کا انجام جس دن اس کا انجام آئے گا تو کہے گاوہ لوگ جواس کو پہلے سے بھلائے بیٹھے ہیں کہآئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تو کیا ہمارے لیے کوئی حائق ہے جو ہماری حمایت کرے یا پھر ہمیں دنیامیں واپس بھیج دیا جائے تو پھر ہم سابقہ کل کے خلاف عمل کریں گے۔ ب شک انہوں نے اپنے نفسوں کو گھاٹے میں ڈال دیا اور غائب ہو جا کیں گ ان سے وہ جس کا وہ افتراء باندھتے تھے۔ بے شک تمہارارب اللہ ہے جس نے آسانوں وزمین کو چھد دنوں میں پیدا فرمایا پھراس نے عرش پراستوی فرمایا جیما کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے کے ساتھ و هانیتا ہے کہ جلداس کے پیچھے لگا آتا ہے۔اوراس سورج عیا نداورستاروں کو پیدافر مایا که تمام اس کے علم کے تابع ہیں۔ خبر دار! س اواسی کے لیے فعل تخلیق ہاورامرہے برکت والا ہاللہ جوتمام جہانوں کارب ہے۔ سم- اور جب واپس آئے موی اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس کی حالت میں۔کہا کتنا برا خلیفہ بنایاتم نے میرے بعد۔ کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے اور اس نے تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سریعنی بالوں کو پکڑا اس کواپنی طرف کھینچنے لگا۔ کہا: اے میری مال کے بیٹے بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے پس آپ مجھے دشمنوں کے

سامنے رسوامت سیجئے اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ نہ تھمرائے۔اس نے کہااے

درجه فاصر سال اول )برائے طالبات

كَتْ بِي جِي : جَاءً مَلِئِكَةً ' أُولِئِكَ

مدعارض كى تعريف:

اگر حرف مدہ یا حرف لین کے بعد سکون عارضی ہوتو کیبلی کومد عارض اور دوسری کو مدلین کہتے ہیں جیسے رَبِّ الْعُلَمِيْنَ كَنُون اور خَوْفٌ كَ فَا كاسكون \_ سوال نمبر 4: وقف كي اقسام كي تعريفيس ومثاليس ككهيس؟ جواب : وقف كى ابتداً دوتشميل ميں: ا- كيفيت وقف ا محل وقف \_

كيفيت وقف:

موتوف عليكوكس طرح يرهاجائ كاس كى چندصورتين بين:

ا-۲- دیکھیں گے کہ موقو ف علیہ ساکن ہوگا یا متحرک بصورت ساکن صرف آ واز اور سانس توڑ کروقف کریں گے جیسے اکٹ م نَشُو ئے بصورت متحرک جیسی حرکت ہوگی اس کے مطابق اسكان روم اورا شام ي وقف كيا جائ كامثلاً : يَعْلَمُون سَ تَعْمَلُون .

٣- اگرموقو ف عليه ليخي جس پروقف کرنا ہے پردوز برہوں تو حالت وقف میں (ن) كوالف سے تبدیل كردیا جائے گا۔

٨- اگرموتوف عليه گول تا ہے ٔ حالت وقف ميں وہ هابن جائے گی جيسے: قُـوَّةٌ سے

۵-اگرموقوف علیه پرلمبی تاء ہے تووہ تاء بی رہے گی جیسے :مُسْلِمَاتٌ ہے مُسلِماتُ

محل وقف:

يعنى كس كلم يروتف كرنا باوركس بنهيل كرنا جابيد وقف كى جارتسميل مين: ا-وقف تام: لینی موقوف علیه کا مابعد والے کلمے سے لفظی اور معنوی دونوں تعلق نہ مول جيم أُولِينكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

٢- وقف كافي : يعني موقوف عليه كاما بعد صصرف معنوى تعلق موجيد وإسالا حِسرَة

٣- وقف حسن : لعني موقوف عليه كا مابعد والے كلمه سے صرف لفظي تعلق ہو جيسے : الْحَمْدُ لِلَّهِ يروقف جائزتو ہے۔

مررب العلمين سابتداء جائز نبيس بلكه ألمحمد يله كاعاده كرناضرورى

۴- وقف فتبج: یعنی موقوف علیه کا اینے مابعد والے کلم کے ساتھ لفظی اور معنوی رونو العلق نه بون جيس البحمد لله مين البحمد بريدوقف جائز نبين ب-اكرحالت مجوری میں ہوجائے تواعادہ کرناضروری ہے۔

سوال نمبر 5: درج ذيل اصطلاحات كي تعريف كرين؟ تسهيل ابدال انحراف كين-

جواب: اس كى تعريف حل شده يرجه 4 201 ء مين ملاحظه كرير-

### ابدال كي تعريف:

افظ ابدال باب افعال کا مصدر ہے جس کا لغوی معنی ہے تبدیل کرنا ایک حرف كودوس حرف سے بدلنے كوابدال كہتے ہيں۔

## الراف كي تعريف:

اس کے معنی ہیں' پھرنا'' میصفت''ل''اور''ر''میں پائی جاتی ہے۔ "ل" كواداكرت وقت زبان كاكناره"را" كى طرف كرجاتا إور"را" كوادا رتے وقت زبان کا کنارہ 'ل' کی طرف پھر جاتا ہے۔

اس کامعنی ہےزی حروف لین وہ حروف ہیں جو مخرج سے زی کے ساتھ ادا ہوتے

درجه خاصه (سال اول) برائے طالبات

﴿ورجه فاصر سال اول) برائے طالبات سال 2015ء ﴾

دوسرايرچه: حديث وعقائد القسم الاوّل: حديث شريف

سوال تمبر 1: درج ذیل احادیث مبارکه کااردوتر جمه کریں؟

ا - قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان لكم على نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقاً.

٢ - قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد اطاف بال بيت محمد نساء كثيرة يشكون ازاواجهن ليس اولئك بخيار كم ـ

٣- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلوة بسبع سنين واخربوه عليها ابن عشر سنين .

م- قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله لايؤمن والله لايومن! قيل من يارسول الله قال الذي لايامن جاره بوائقه .

٥- قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن المؤمن ليد ك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.

#### ترجمهالاحديث:

ا- نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: سنو! بے شک تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے تمہارے ذھے کچھ حقوق ہیں۔ ۲ - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: بے شک بہت سی عورتیں اہل بیت ( از واج

مطہرات ) کے پاس اپنے خاوندوں کی شکایات لے کرآتی ہیں۔ ایسے لوگ ناپندیدہ ہیں۔ ٣- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: سات سال کی عمر کے بیچے کونما زسکھا وَاور دی سال کی عمر کے بیچے کو مار کرنماز پڑھاؤ (اگروہ نماز کے قریب نہ آئے)

٧ - رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله كي فتم وه مومن نهيل فتم بخدا وه مومن نہیں ۔عرض کیا گیا: یارسول الله صلی الله علیه وسلم کون؟ فر مایا وہ مخص جس کی شرارتوں سے اس کے بڑوی محفوظ نہ ہوں۔

٥- رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: بي شك موس اي حسن خلق كي وجه ي روز ہ داراوررات کو قیام کرنے والے کے درجہ کو پالیتا ہے۔

سوال تمبر 4: درج ذیل احادیث کاتر جمه کرین؟

١ - عن ابي محمد حير ابن مطعم رضى الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لايدخل الجنة قاطع .

٢ -قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يومن بالله واليوم آلاخر فليكرم ضيفه .

٣- قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خير الصدقة على ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغنن يغنه الله \_

رجمة الاحاديث:

ا-حضرت ابو محرجبر بن مطعم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ بے شک رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا قطع تعلق كرنے والا جنت ميں داخل نہ ہوگا۔

۲- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جو بنده الله اور آخرت كے دن پرايمان ركھتا ہے پس اسے چاہے کہ وہ اپنے مہمان کا اگرام (عزت) کرے۔

٣- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جولفس کے غنا کے ساتھ ہو۔ جو خض (سوال کرنے ہے) بچے اللہ اے محفوظ رکھتا ہے اور جوغنا کا طالب ہواللہ ﴿ ٢٥﴾ درجة فاصر سال اول) برائ طالبات نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہجات) لفظى مرفوع لفظا مبتداء بمزلة (ب) حرف جار مزلة مفرد منصرف سيح سه اعراب لفظى

مضاف الام مضاف اليه مضاف بمضاف اليه مجرور شد جاربا مجرور ظرف متعقر مواتسابيقة

شَابِعَةٌ 'صيغاسم فاعل اي فاعل اورمتعلق على كرخر مولى مبتداً بخرجمله اسميخر يرشد بعده مقوله باشد . المسرء مع من احب المرء مبتدامع مضاف من موصول احسب انعل وفاعل ومفعول محذوف جمله فعليه جوكرصله موصول ببصله خودمضاف اليد مضاف بمضاف اليه مفعول فيه موا كائن مقدر كا كائن صيغه اسم فاعل ايخ فاعل ومفعول فيه ے ل كرخر \_مبتداء بخرخود جمله اسميخريد عوابعده مقوله \_

> القسم الثاني: العقائد والمسائل سوال نمبر 5: درج ذيل اجزاء طري ؟ ا-مقربین خداہے برکت حاصل کرنے پر جامع نوٹ کھیں؟ ٢- عورتول كے ليے قبرول كى زيارت كا حكم تفصيل كھيں؟ ٣- حيات الني صلى الله عليه وسلم يرجامع نوث لكصين؟

> > ١-جواب حل شده پرچه 2014ءملاحظه مور ٢-جواب جل شده پرچه 4 201ء ملاحظه كريں۔

٣- حيات النبي صلى الله عليه وسلم يرنوك:

تمام انبیاء کرام علیهم السلام اپنی قبرول میں زندہ ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ وللم تو پھر اولا و آ دم و تمام انبیاء علیم السلام کے سردار ہیں۔ آ پ صلی الله عليه وسلم اپنی قبر مبارک میں حقیقی جسمانی زندگی کے ساتھ حیات ہیں۔ اپنی امت کے اعمال و افعال کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ پکارنے والوں کی فریادری فرماتے ہیں۔ان کی مدح سرائی کرنے والول كوانعام وكرام سے نوازت بيں۔ جس طرح كه حضرت امام بوصرى رحمة الله عليه

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

اسے عنی کردیتاہے۔

بسوال نمبر 2: درج ذیل احادیث مبارکه پراعراب لگائیں اور ترجمه کریں؟ ا - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا ٱحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ .

٢ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمَعَافِي وَلَاكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا .

#### جواب: ترجمة الاحاديث:

ا-جواب حل شده پرچه 2014ء میں ملاحظ فرمائیں۔

٢- نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بدلے كے طور پراحسان كرنے والا صله رحى کرنے والانہیں ہے بلکہ صلدرحی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع تعلق کیا جائے تو

سوال نمبر 3: درج ذیل احادیث کاتر جمهاور خط کشیده عبارت کی ترکیب کریں؟ ١ - عن البراء ابن عاز ب رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الام

٢ - قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من

#### ترجمة الإحاديث:

١- حضرت براء بن عازب رضى الله تعالى عنهما نبي كريم صلى الله عليه وسلم عديان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: خاله مال كے قائم مقام ہوتی ہے۔ ٢- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: آ دی ( كاحشر ) اپنے محبوب كے ساتھ ہو

تركيب: المحالة الام الف لام برائة تعريف خالة اسم مفرد منصرف صحيح سداعراب

درجه فاصد (سال اوّل) برائے طالبات

﴿ ورجه فاصر سال اول ) برائے طالبات بابت 2015ء ﴾

تيسرايرچه: فقه واصول فقه القسم الاوّل: فقه

سوال نمبر 1:

(الف): درج ذیل عبارت پراعراب لگائیں اور ترجمه کریں؟ إِذَا اِفْتَصَدَ أَوْجُرِحَ أَوْكُسِرَ عُضُوهُ فَشَدَّهُ بِخَرْقَةٍ أَوْ جَبِيْرَةٍ وَكَانَ لَايَسْتَطِيْعُ غَسُلَ الْعُضُوِ وَلَا يَسْتَطِيْعُ مَسْحَهُ وَجَبَ الْمَسْحُ عَلَى ٱكْتَوْمَا شَدَّ بِهِ الْعُضُو وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى ظَهْرِ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عِصَابَةِ المُفْتَصِدِ وَالْمَسْحُ كَالْغَسْلِ.

ترجمہ: جب سی نے سنگی لگوائی یا کوئی زخمی ہوایا سی کاعضوٹوٹ گیا پس باندھ لیا اس نے اس متاثرہ جھے کوکسی کپڑے کے ساتھ یا پھٹی کے ساتھ اور وہ عضو کو دھونے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس پر سکے کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر مسح كرنا واجب ہاس كے اكثر تھے يرجس كے ساتھ عضوكو باندھا ہے اور کافی ہے مسے کرنا فصد کروانے والے کی پی کے درمیان جوجم پرظاہر ہا ورسے وهونے کی مثال ہے۔

### (ب) ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء .

حض ونفاس کی وجہ ہے کونی اشیاء ثمانی حرام ہوتی ہیں؟ انہیں یا نچ تحریر کریں؟ جواب جيض اورنفاس كي وجه ع آئھ چيزين حرام موجاتي ہيں جن ميں پانچ يہ ہيں: ا- نماز پڑھنا۔٢- قرآن پڑھنا۔٣- كى كپڑے كے بغير قرآن پاك كوچھونا۔ ٧-بيت الله كاطواف كرنا ٥-معجد مين داخل مونا قصیدہ بردہ شریف کوآپ صلی الله علیہ وسلم نے چا درمبارک عطافر مائی۔ بیاروں کو شفاءعطا فرماتے ہیں ہرطرح کے تفرف فرماتے ہیں چلتے پھرتے ہیں دیکھتے سنتے ہیں کلام سنتے ہیں سلام کرنے کا جواب ارشاد فرماتے ہیں اور درود شریف پڑھنے والے کا درود ساعت

انبیاء علیم السلام کی حیات مقدسه پرقر آن کریم کی متعدد آیات دلالت کرتی ہیں۔ جيما كدارشادبارى تعالى ب: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ آمُواتًا بَلُ آحُيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ "ايك اورجكة فرمان عالى شان بي "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُتَّقَتلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَهُوَاتًا بَلُ اَحْيَاءٌ وَّلـٰكِنُ لَّا تَشْعُرُونَ .

اب ذراغور فرمائیں کہ ندکورہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہونے والے كومرده كهنے منع كيا كيا ہے اور فرمايا كه وه مرده نہيں بلكه زنده بين .... اب ايك شهيد كا مقام ہے کہ باری تعالی انہیں زندہ فر مار ہا ہے اور مردہ کہنے سے روک رہا ہے تو چرنی کا مرتبہ ومقام تو شہید ہے کوسوں میل بلند و بالا ہے۔ پھر حفزات انبیاء علیهم السلام کے لیے حیات کیوں نہ ثابت ہوگی۔انبیاء کیہم السلام توبدرجداولی حیات ہیں۔

علاوه ازیں بے شارا حادیث مبار کہ بھی حضراب انبیاء کی حیات مبار کہ پر دال ہیں۔ جس طرح كەمعراج كےموقع پر نبي كريم صلى الله عليه وسلم كا هرآ سان پركسي نه كسي نبي كوديكينا اور پهر حفرت موی علیه السلام کو حالت نماز میں ویکھنا۔ای طرح ایک حدیث مبارکہ میں صراحتهٔ آپ صلی الله علیه وسلم کا فرمان مبارک ہے: ''انبیاع کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔

公公公公公

ورجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات

صحت يتم كي حار شرطين:

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

تیم کے سی ہونے کی کل آٹھ شرطیں ہیں جن میں سے چاریہ ہیں: ا-نیت کرنا۔۲- تیم کومباح کرنے والے عذر کا پایا جانا جیسے پانی کے استعال پر قادر نہ ہونا۔ ۳- تمام اعضاء کوسے سے گیرنا۔ ۴- پورے ہاتھ یا اکثر حصہ ہے سے کرنا۔ (ب):اس كاجواب حل شده پرچه 2014ء مين ديكھيں۔

(ح): يا ي واجبات نماز:

ا-سورة فاتحه پڑھنا۔٢- كوئى سورت ملانا۔٣- تعديل اركان ٢٠- بہلا قعدہ بيٹھنا۔ ۵-آخری قعده میں تشہد پڑھنا۔

سوال نمبر 3: (الف): مرنے والے کے ذمے جونمازیں اور روزے رہ گئے ہول ان کے اسقاط کا طریقہ کیا ہے؟

> (ب): فح كى كتنى قىمىي بى؟ برايك كى تعريف ككيس؟ (ج) نجاست غليظه كي يانخ مثالير تكويس؟

جواب: (الف): جب کوئی مخص اتنا بیار ہو کہ وہ اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھنے ک طاقت نەركھتا ہوا دروہ اى حالت ميں مرجاتا ہے اب اس كواپنی طرف سے نماز كا فديد ديئ کی وصیت کرنالا زمنہیں ہے۔اس طرح جب بندہ مسافر ہویا بیار ہو۔سفر اور مرض کی وہہ سے اس نے روز و ترک کر دیا۔اب اے موقع نہیں ملا کہ قضا کر سکے۔ یعنی مسافر حالت سز میں مرجا تا ہے اور مریض حالت مرض میں تو اس کو وصیت کرنا لا زمنہیں کہ اس نے وہ وقت ہی جبیں پایا کہان کی قضاء کر سکے۔

ہاں اگر مسافر یا بیار کو قضاء کرنے کا موقع ملتاہے مگروہ سستی کی وجہ ہے قضاء نہیں کرتا تو اب جتنی مقدار میں وہ ادائیگی پر قادر ہوا تھا اس کے مطابق وصیت کرنا لازم ہے۔مثل ما فرم یض نے پانچ دن کے روزے یا نماز چھوڑ دی تھی۔اب مسافر مقیم ہو گیا اور مریض

(ج)ويحرم بالجنابة خمسة اشياء:

جنابت كى وجه سے كونى يا في چيزين حرام موتى مين أنہيں كھيں؟ جناب كى وجه يحبى يريا في اشياء حرام موجاتي مين اوروه يدين: ا-نماز پڑھنا۔۲- قرآن پیاک کی تلاوت کرنا۔۳- کسی کپڑے کے بغیر قرآن ياك كوچهونام - بيت الله كاطواف كرنا ٥-مجديس داخل مونا-

سوال نمبر 2: (الف): يصبح بشر وط ثمانية عيم كاطريقه اوركوكي عارشراكط

(ب):ثلاثة اوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات :كونے تین اوقات ہیں جن میں فرائض اور واجبات پڑھنا میجے نہیں ہے؟ (ج) : کوئی سے پانچ واجبات نماز تحریر کریں؟،

(الف) عيم مين تين چزين فرض بين: ١-نيت كرنا-٢- پېلى ضرب سے سارے چرے کاسے کرنا۔ ۱۳ - دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں کا کہنوں سمیت سے کرنا۔ سیم کرنے کاست طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یا کی حاصل کرنے کی نیت کرے بسم اللدشريف پڑھے۔ دونوں ہاتھوں کوزمین پر مارے زمین پر ہاتھ رکھ کر بعد میں ہاتھوں کوآ گے کی طرف لے جائے پھران کو پیچھے کی طرف لائے۔زمین سے ہاتھ اٹھانے کے بعد انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے انگوٹھے کی جڑے مارے اور ہاتھ جھاڑے تا کہ اس کے چرے پرزیادہ خاک نہالگ جائے کہ اس کی شکل ہی بدل جائے۔ پھر دونوں ہاتھوں سے ا پنے چہرے کا اس طرح مسح کرے کہ کوئی جگہ باتی نہرہ جائے۔پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کواس کیفیت سے زمین پر مارے اور دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسے کرے اس طرح کہ کوئی جگہ سے کے بغیر نہ رہ جائے۔انگوٹھی بھی اتار دی جائے اور پھرانگلیوں کا بھی خلال

پرديگرافعال مين شروع موجائے۔ (ج): نجاست غليظه كي مثالين:

جواب: اس کی تعریف اور مثالین حل شده پرچه 2014ء میں دیکھیں۔

القسم الثاني: اصول فقه

سوال تمبر 4. حقيقت مجاز اوراقسام حقيقت كى تعريفين بمعدامثاله كصين؟ جواب:اس كاتفصيلي جواب سابقة حل شده يرچه 2014ء ميل ديكهين-سوال نمبر 5: قياس كالغوى واصطلاحي معنى اور صحت قياس كى شرا ئط<sup>اكھي</sup>س؟

قياس كالغوى معنى:

اندازه كرناجيي قِسِ السَّعْلَ بِالنَّعْلِ (اس جوتى كواس جوتى برقياس كراوراندازه

قياص كااصطلاحي معنى:

علت مشتر کہ کی بناء پرغیر مذکورشی کے لیے مذکورہ علم کو ثابت کرنا جیسے لواطت کی حرمت کو حالت چین میں جماع کرنے کی حرمت پڑعلت مشترک ہونے کی وجہ سے قیاس

صحت قياس كي شرائط:

اس كاجواب حل شده پرچه 2014ء مين ديكھيے۔ سوال نمبر 6: عام غير مخصوص البعض مؤدل ظاهر متثابهه مطلق عن الوقت ادائ قاصر بيان تفسيراور حديث مشهور كاتعريفات بمعدام شليكهي ؟ درجه خاصه (سال اول) برائے طالبات نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات) 🕯 👫 🎚

تندرست ہوگیا دودن ہو گئے مگریہ چھوٹی ہوئی نمازوں یا روزوں کی ادائیگی نہیں کرتاحتیٰ کہ اس کا انقال ہوگیا۔اب صرف دودن کے روزے اور نمازوں کی وصیت کرنا ہی لازم ہوگا' کیونکہاس نے وقت ہی دودن کا پایا تھا۔

اب اس كا وارث آ دى اس كے مال كے تہائى حصہ سے اس كى كى موكى وصيت پوری کرے۔اس طرح کہ ہردن کے روزے اور ہرنماز کے بدلے نصف صاع گندم یا اس کی قیت دے۔ یوں اس کے ذمے جونمازیں اور روزے رہ گئے تھے وہ ساقط ہو

(ب):اقسام فج كي تعريفات:

هج کی تین قسمیں ہیں:

ا- فج مفرد ٢- فج تمتع ٢- فج قران-

مفردى تعريف:

صرف فج كاحرام باندهكر فج كافعال اداكرنا فج مفردكبلاتا ب-

عج تمتع یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باند ھے اور احرام کی دور کعتوں ك بعديدعا روع الله عنه الله من الله الله العُمْرة فكيسِّرها لِي وتقَبَلُهَا مِنِّي" - كرتبي کہتا ہوا مکہ شریف جائے اور عمرے کے افعال ادا کرے حلق یا قصر وغیرہ کرائے ۔ توجب ترویکا دن آئے تو حرم پاک سے ہی ج کا احرام باندھ لے اور افعال فج ادا کرنے میں

ع قران یہ ہے کہ فج اور عمرے کے لیے احرام کو جع کرنا اور احرام باندھنے کے بعد بدِها رُرْ هِي: "اَللُّهُ مَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْعُمُرةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرُهُمَا لِي وَتَقَبَلُهُمَا مِنِّي".

درجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

ادا کرنا جبکہ اس کے ارکان میں تعدیل نہ یائی جائے۔

ابیالفظ جس کی مراد ظاہر نہ ہواوراس کی مراد کو ظاہر کر دینا بیان تفسیر کہلاتا ہے۔ جیسے مشترک کی مرادکوواضح کرنا کہ سی نے کہا فلان کی مجھ پرشی ہے'' پھرٹی کی تفسیر گندم ہے کر

(Ar)

حدیث مشہور: وہ حدیث ہے جس کے راوی صحابہ کرام کے زمانہ میں چند ہول کیکن تا بعین اور تنع تا بعین کے دور میں تواتر کی حدتک پہنچ جائیں جیسے مسح علی الخفین -

22222

جواب: عام غير مخصوص البعض:

وہ ہے جس میں کسی قتم کی تحصیص نہ پائی جائے۔اس پڑمل کرناواجب ہے۔جیسے چوا کا ہاتھ کا ٹ دیا جائے اور مال مسروق ضائع ہو چکا ہوتو ضان واجب نہیں ہوگا' کیونکہ ہاتھ کاٹ دینا ہی اس کے جرم کی پوری سزا ہے۔کلمہ ماعام ہے ان تمام امورکوشامل ہوگا جن کا

ظاہروہ کلام ہے جس کی مراد ظاہروواضح ہواس کامعنی سمجھنے کے لیےغور وفکر کرنے کی ضرورت نه موجيك : فَانْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَ ثُلْتُ وَرُبِعَ . ال کے سنتے ہی معلوم ہوجا تا ہے کہ نکاح کرنا جائز ہے۔

وہ لفظ مشترک ہے جس کا ایک معنی ظن غالب کی وجہ سے مراد لیا گیا ہو جیسے: وَالْـمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَائَةَ قُرُوءٍ لفظ قروء دومعاني مين مشترك بيعن حیض اور طهر میں لیکن احناف نے دلیل کی وجہ سے حیض مرادلیا توبیہ مؤول ہے۔

متشابهه كي تعريف:

جس كى مراد بالكل ظاہر نه ہواوراس پرامت آگاہ نہيں ہوسكتی جيسے حروف مقطعات۔

مطلق عن الوقت:

الياحكم جوكى وقت كے ساتھ مؤقت نہ ہوجیسے : وَإِذَا قُرِيٌّ الْقُرْ آنَ فَاسْتَمِعُوْا . قرآن کی تلاوت صرف بیرون نماز ہی سننا ضروری نہیں بلکہ نماز میں بھی الغرض جب بھی اس کی تلاوت کی جائے اس کوسنماضروری ہے۔

واجب شده حكم كواس طور پرادا كرنا كهاس كي صفات مين نقصان واقع هوجيسے: نماز كا

درجه فاصر سال اول )برائے طالبات

سوال نمبر 3: بابتفعيل ياستفعال ميس كى كى پانچ خاصيات الحين؟

# باب استفعال كي خاصيت:

ا-طلب ليعنى ماخذ كوطلب كرناجيس السَّقطْعَمْتُهُ-٢- ليانت كسي كاكس امرك قابل موناجيد: إسترقع الثوب-٣- وجدان: بإناجيس زاستكرمته ٨- حبان : كسى چيز كو ماخذ سے موصوف خيال كرنا جيسے إسْتَحْسَنْتُهُ ٥- اتخاذ: جيس إستو طن القراى

القسم الثاني علم الصيغه سوال نمبر 4: (الف) فعل مصشتق ہونیوالے اساء کتنے اور کون کون سے ہیں؟ كسى ايك كى كردان كصير؟ (ب):صفت مشبہ کے کوئی دس اوز ان کھیں؟

# فعل ہے شتق ہونے والے اساء:

(الف) بغل مشتق مونے والے اساء کی تعداد چھے جو یہ ہیں: ا-اسم فاعل ٢- اسم مفعول ٢٠ - اسم تفضيل ٨ -صفت مشبه ٥٥ - اسم آله ٢ - اسم ظرف-اسم ظرف کی گردان:

مَضُرِبٌ مَضُوبِكَانٍ مَضَارِبُ مُضَيْرِبٌ .

## (ب) صفت مشبر کے دس اوزان:

١ - فَعَلٌ ٢ - فَعُلٌ ٣ - فِعِلٌ ٣ - فِعُلٌ ٥ - فَعِلٌ ٩ - فَعُلٌ - فِعَلَّ ١٠ فِعِلُ ٩ فَعَلُ ١٠ فُعَلُ ١٠ فُعُلٌ . ﴿ ورجه ثانويه خاصه (سال اول) برائے طالبات سال 2015ء)

# چوتھا پرچہ: صرف

حصداة ل: خاصيات ابواب سوال نمبر 1: خاصیات کس کی جمع ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اوراس جگه مرادی معنی کیاہے؟

خاصیات کامفرد خاصیات خاصیه کی جمع ہے۔

اصطلاحی معنی بشئ کا خاصدوہ ہوتا ہے جواسی شکی میں پایا جائے غیر میں نہ پایا جائے۔ مرادی معنی: اس جگه منطقیول والامعنی مراز نہیں ہے بلکہ وہ معنی ہے جواصل یعنی لغوی معنى سےزائدہو۔

سوال نمبر 2: تعديه وجدان مبالغهٔ تکلف در ماخه صیونت مشارکت مطاوعت اور لياقت كى تعريفين كريى؟

واجدان: مشاركت اورلياقت كي تعريفين حل شده پرچه 2014ء مين ملاحظه كرين-تعدیه کی تعریف الازم کومتعدی بنانا تعدیه کہلاتا ہے۔ مالغه کی تعریف ماخذ کی مقداریا کیفیت کو کثرت سے بیان کرنا۔ تکلف در ماخذ: اظہار پیندیدگی کے لیے ماخذ میں تصنع اور بناوٹ ظاہر کرنا۔ حیونت کی تعریف ماخذ کاکسی چیز کے لیے دفت ہوجا ناحیونت کہلا تاہے۔ مطاوعت: ایک فعل کے بعد دوسر فعل کواس غرض سے لانا تا کہ ظاہر ہو کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ ورجيفاصه (سال اول) برائے طالبات

درجه فاصر سال اول) برائے طالبات

منه أنْصَرُ أَنْصَرَان أَنَاصِرُ وَأُنْيُصِرٌ وَالمدنث منه لُصُرى نُصُرَيَانِ نُصُرِيَاتٌ نُصَرٌ وَنُصَيْرِى فعل التعجب منه مَا أَنْصَرَهُ وَأَنْصِرُبه وَنَصُرَ وَنَصُرَتُ .

# ( \_ ) : صيغول ميں تعيلات:

إِذَّعْنِي :اس مين باب التعال كا قانون نمبرا جاري موا- إِذَّعْنِي اصل إِذْ تَعْنِي تَفَا-قانون: اگرباب انتعال کے فاکلمہ کی جگہ دال ذال یا زاء ہوتو تائے افتعال کو دال سے بدل كرفاكلمه كاس ميں ادغام كرتے ہيں جيسے إدّعلى كداصل ميں ادعى تھا۔

خصم اس ميں باب افتعال كا قانون نبر م جارى موا ب\_اصل ميں إختصم تھا۔ چونکہ قاعدہ ہے کہ جب باب انتعال کے عین کلمہ کی جگہ 'ص' آ جائے تو تائے افتعال کوص كر كے صاد كا صاد ميں ادعام كرديتے ہيں اوراس كى حركت تقل كر كے ماقبل كودے ديتے میں اور ہمزہ اصلی گرجا تا ہے جیسے اِنحقصم سے حصّم۔

ايسمانًا: اس مين مهموزكا قانون جارى مواجوه يدكدجب دوبمز الكي كلمه مين جمع ہوجائیں کدان میں پہلامتحرک ہواور دوسراساکن تو ہمزہ ساکنہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق رف علت سے بدلناواجب ہے جیسے اِءُ مَانًا سے اِیْمَانَا۔

عِدَة " يرصدر إصل مين وَعُد تها قانون بكده مصدر جوفعل كوزن يرمو اوراس کے فاکلہ میں واؤ آ جائے تو وہ واؤ گرجاتی ہے اوراس کے عوض آخر میں تا کا اضاف كرتے ہيں عين كلم كوكسره دے ديتے ہيں جيسے وَعُدٌ سےعِدَةً۔

\*\*\*

سوال نمبر 5: (الف): مصدر ثلاثي مجرد كے كوئى سے دس وزن لكھيں؟ (ب): مَفْعَلَهُ ' فُعَالَهُ ' فَاعَلُ ' فِعُلَةٌ 'اور فُعْلَةٌ كوزنوں كےمعاني لكھيں؟

# (الف): ثلاثی مجرد کے دس وزن:

١- فَعُلُّ ٢- فَعُلْى ٣- فَعُلَةٌ ٣- فَعُلَنٌ ٥- فِعُلَّ ٢- فِعُلْى ٧-فِعُلَةٌ ٨- فِعُلَانٌ ٩- فُعُلٌ ١٠ فُعُلَى .

مَفْعَلَةٌ: جَهَالَ كُونَى چِزِ كُثرت كِساته يِانَ جائے جيسے مَقْبَرَةٌ (قبرستان) فُعَالَةٌ وقت عُسل ياوقت صفائي جو چيز جما رُوسے گرے جيسے غُسَالَةٌ وَكُنَاسَةٌ فِعْلَةٌ: نُوع بيان كرنے كے لية تاہے جيسے حِبْغَةٌ (رنگ كى ايك قتم) فُعْلَةٌ: مقدارك لية تاج جيع: أكلة ' لَقْمَة ( كمان كالك فاص مقدار)

> سوال نمبر 6: (الف): النصر مصدر يهمل صرف صغير لكصير؟ (ب) المعلى و خصَّم واله مانَّا اورعِدَّة كُلَّف يلات بيان كري؟ جواب: (الف):

### مرف مغير:

نَصَرَ يَنْصُرُ نَصْرًا فهو نَاصِرٌ وَنُصِرَ يُنْصَرُ نَصْرًا فذاك مَنْصُورٌ لَمُ يَنْصُرْ لَمْ يُنْصَرُ لَا يَنْصُرُ لَا يُنْصَرُ لَنْ يَنْصُرَ لَنْ يَنْصُرَ لَنْ يُنْصَرَ الامرمنه أنُصُرُ لِتُنصَرُ لِيَنصُرُ لِيُنصَرُ والنهي عنه لَاتَنصُرُ لَاتُنصَرُ لَايَنصُرُ لَا يُنْصَرُ الظرف منه مَنْصَرٌ مَنْصَرَان مَنَاصِرُ وَمُنْيُصِرٌ والالة منه مِنْصَرٌ مِنْصَرَان مَنَاصِرُ مُنَيْصِرٌ مِنْصَرَةٌ مِنْصَرَتَان مَنَاصِرُ مُنَيْصِرَةٌ مِنْصَارٌ مِنْصَارَانِ مَنَاصِيْرُو مُنْيُصِرٌ مُنَيُّصِيْرَةٌ افعل التفصيل مذكر نورانی گائیڈ (حلشدہ پرچہ جات)

(ب) بفعل مضارع كوجزم دينے والے حروف لكھيں اور ان كاعمل مع مثال بيان

جواب: (الف):

حروف مشبه بفعل:

حروف مشبه بفعل جهر بين:

إِنَّ ا أَنَّ كَأَنَّ لَكِنَّ لَكِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ .

عمل: رافع اسم وناصب خریعنی اینے اسم کونصب اور خرکور فع دیتے ہیں۔

إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ، بَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ۚ كَانَّ زَيْدًا اَسَدٌ ۚ غَابَ زَيْدٌ لَٰكِنَّ بَكُراً حَاضِرٌ ، لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ ، لَكُلَّ عَمْرًوا مُنْطَلِقٌ .

(ب) بعل مضارع كوجزم دين والي في حروف بين اوروه يه بين:

لَمْ المَّا الام امر الائع نهى إن شرطيه .

عمل: يدحروف فعل مضارع يرداخل موكرة خركوجزم دية بين اورمعنوى طور يرفعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں یاممانعت کے معنیٰ میں کردیتے ہیں۔

جيد: لَمْ يَصُوبُ وَلَمَّا يَضُوبُ وَلِيَصُوبُ لَا تَصُوبُ إِنْ تَصُوبُ إِنْ تَصُوبُ

سوال نمبر 3: (الف):حروف نداء كتفي بين كياعمل كرتے بين؟ مثالوں سے مزين

(ب) افعال قلوب پرایک جامع نوٹ کھیں؟

جواب: حروف نداء: (الف)

حروف نداء یا نج میں:

يَا اليًا هَيَا أَيُ همزه مفتوحه .

﴿ورجه ثانويه خاصه (سال اول) برائے طالبات سال 2015ء)

يا تحوال پرچه بخو القسم الأول: شرح ما ته عامل

سوال نمبر 1: (الف): حروف جاره كتف بين اوركياعمل كرتے بين؟ (ب): با كتنے معانى كے لية تى ہے؟ كوئى تين معانى بمعمثاليں كليس؟ جواب: (الف):

حروف جاره کی تعداد:

حروف جاره ستره (۱۷) بین اوروه به بین:

باؤ' تاؤ' كاف ' لام' واؤ' مُنْذُ' مُذُ ' خَلا \_

رُبُّ ؛ حَاشًا ۚ مِنْ ؛ عَدَا ۚ فِي ۚ عَنْ ؛ عَلَى ۚ حَتَّى ، إِلَى ـ

عمل:حروف جاره اليند خول كوخردية بين جيم بِزَيْدِ اللَّى الْكُوْفَةِ-

(ب): "ب"كمعالى:

شرح مائة عامل مين "ب" كے كل نو معانى بيان موسى بين جن ميں سے تين معانى درج ذيل بن:

ا-معاحت ك ليجيد: إشتريتُ الْفَرْسَ بِسَرْجِهِ

٢- تعديد يعنى لا زم كومتعدى بنانے كے ليے جيسے: ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ-

٣ فَتُم كَ لِي جِينَ بِاللَّهِ لَافْعَلَنَّ كَذَار

سوال نمبر 2: (الف): حروف مشبه بفعل كون سے بين؟ كياعمل كرتے بين؟ برايك

كى مثال ككيس؟

وى چاہتے ہیں۔

نورانی گائیڈ (حلشده پرچه جات)

القسم الثاني تفهيم النحو سوال نمبر 4: (الف): علامات اسم اورامثل كهيس؟ (ب): مركب بنائي اوراسائ كناييك تشري كرين؟ جواب: (الف):

# م كى علامات:

اسم كى علامتيں بير ہيں:

الله مضاف بوجيع: عُلاكمُ زَيْدٍ ' المحمنداليه بوجيع: زَيْدٌ قَدائِم ' المشروعين روف جركاداخل موناجيے: بِزَيْدٍ ، ﴿ آخر مِين توين موجيعے: رَجُلٌ ، ﴿ شروع مِين الف جين زَجُلٌ عَالِمٌ ، ١ منسوب موجيع : بَعْدَادِي مُ ١٠ معز موجيع قُرَيْشٌ ١٠ منادى مو

# (ب)مركب بنائي:

مركب بنائي يد ب كددواسمول كوايك كيا كيا موادر دوسرااسم كى حرف كوايخ بيث مل لين والا بوجيد: أحَدَ عَشَرَ ع لي رسمعة عَشَرَ تك كهمردوجز بني برفته بين الناعشو ككالكا يبلا برومعرب -

دوسرا جزاس ليے منی ہوتا ہے كيونكه وہ حرف كو مصمن ہوتا اور حرف چونكه منی ہوتا اس ليحرف جس كے اندر ہوگا وہ بھى مبنى ہو جائے گا اور پہلا جزءاس ليے بنى ہے كہ اس كا آخر وسط میں آ گیااوروسط محل اعراب بیں ہوتا۔ بلکه اعراب کا کل تواسم کا آخری حرف ہوتا ہے۔

### العاء كنايات:

اساء كنايات وه اساء بين جومبهم ذات يامبهم عدد پردلالت كريں۔

حروف نداء كالمل:

نورانی گائیڈ (حل شُدہ پر چہ جات)

بيحروف منادى مضاف كونصب دية بين اور مشابهه مضاف كوبهي اورنكره غيرمعين كو بھی مثالیں جیسے:

يَا عَبْدَ اللهِ ْ يَا طَالِعًا جَبَّلا ۚ يَا رَجُلا خُذُ بِيَدِى .

ا گرمنادي مضاف نه موتو پھريدا پندخول كور فع ديتے ہيں جيسے نيازَيْدُ ، يَارَجُلُ۔

(ب): افعال قلوب پرنوك:

ان افعال کوافعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہان کا تعلق دل سے ہوتا ہے یعنی دل سے صادر ہوتے ہیں جوارح لعنی ظاہری اعضاء سے نہیں۔افعال قلوب کل سات ہیں جن میں سے تین شک کے لیے ہیں اور وہ یہ ہیں:

ا - حَسِبْتُ جِي : حَسِبْتُ زَيْدًا فَاضِلًا :

٢ - ظَنَنْتُ جِي : ظَنَنْتُ عَمْروًا قَائِمًا .

٣- خِلْتُ جِي: خِلْتُ خَالِدًا جَالِسًا .

تین یقین کے لیے استعال ہوتے ہیں اور وہ یہ ہیں:

٣- عَلِمْتُ جِي عَلِمْتُ زَيْدًا عَالِمًا .

٥- رَأَيْتُ جِي رَأَيْتُ عَمْرًوا فَاضِلا .

٢ - وَجَدُتُ جِيمِ: وَجَدُتُ الْفَرْسَ غائبا .

اوردونول میں مشترک ہےاوروہ سے

زَعَمْتُ عِينَ زَعَمْتُ اللهُ عَفُوْرًا \_ (يقين كي مثال)

زَعَمْتُ الشَّيْطَانَ شَكُورًا - (شكك مثال)

🖈 - ان افعال کاعمل یہ ہے کہ بیا فعال مبتداء اور خبر پر داخل ہوتے اور دونوں کو

مفعولیت کی بناء پرنصب دیتے ہیں لیٹنی دومفعولوں کو چاہتے ہیں۔

🖈 - لیکن بھی بھی بیافعال دوسرے معانی پر بھی مشتمل ہوتے ہیں تب بیا یک مفعول

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

# جله خربیک اقسام:

جمله خبریدگی دواقسام بین:۱-اسمیهٔ۲-فعلیه-جمله اسمیه: وه جمله ہے جس کا پہلا جزاسم ہوجیسے: زَیْدٌ قَائِمٌ-جمله فعلیه: وه جمله ہے جس کا پہلا جزفعل ہوجیسے: ضَوَبَ زَیْدٌ-

# جلهانشائيكي اقسام:

جملهانشائيكي چنداقسام بين اوروه درج ذيل بين:

ا-امرہوجیے اِصُوبُ۔

٢- نہیں ہوجیے کا تضرب۔

٣-استفهام موجي هَلُ ضَرَبَ زَيْدً؟

٣- تمنى بوجيك لَيْتَ زَيْدًا حَاضِرٌ

٥- ترجى بوجي لَعَلَّ عَمْرًا غَائِبٌ

٢-عقود بوجي بِعُثُ وَاشْتَرَيْتُ.

٧- نداء مؤجي يا اللهُ ا

٨-عرض موصي آلا تُنْزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا.

٩ - قتم موجي وَاللهِ لَأَضْرِبَنَّ زَيْدًا \_

١٠- تعب موجيع مَا أَحْسَنَهُ وَأَحْسِنُ بِهِ

#### (ب): الف ونون زائدتان:

دیکھیں گے کہ الف ونون زائد تان اسم میں ہیں یاصفت میں بصورت اول بینی اگر اسم میں ہوں نوقت سنے گاجب وہ علم ہو جسے عِمْرَانُ ' عُشْمَانُ ۔ جسے عِمْرَانُ ' عُشْمَانُ ۔

اگرصفت میں ہوں تو پھراس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فَعَلانَةٌ کے وزن پر پر نہ ہوجیے: سُکُوانُ ۔ للبُدا نِدُمَانٌ منصرف ہے کیونکہ اس کی مونث نِدُمَانَةٌ کے وزن پر

جیے کم و کذا ، یہ مم عدد پردلالت کرتے ہیں کیٹ ، ذَیت یہ مم بات پردلالت کے ہیں۔ تے ہیں۔

پرم کی دوسمیں ہیں:

ا- کم استفهامیه: جواستفهام دالے معنی پرمشمل ہو۔ منت

٢- كم خرريه: جواستفهام والمعنى پرمشتل نه هو-

کم استفهامید کی تمیز منصوب ہوتی ہے جبکہ کم خبرید کہ تمیز اضافت کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ کم خبرید کہ خبرید کی مثال جیسے تکم قرر هَمَّا اللہ عَلَم عَلَم اللهِ مَثَالِ جَلْمَ مَثَالِ جَلْمُ مَثَالِ جَلْمُ عَلَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم ع

سوال نمبر5: (الف) جمله کی اقسام پر بالشفصیل نوٹ کھیں؟ (ب): الف ونون زائد تان کے غیر منصرف ہونے کے سبب کی کیا شرط ہے؟

# جمله كي اقسام:

(الف):ابتداء جمله کی دونتمیں ہیں:

ا-جمل خربير

٢-جملهانثائيـ

پھر جملہ خبریہ کی دونشمیں جبکہ جملہ انشائیہ کی دس نشمیں' ہرایک کی تعریف ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

# جمله خريه كي تعريف:

جملہ خبریدہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کوصدق یا کذب کی صفت ہے موصوف کر سکیں جیسے ذید قائم کے قائل کے بارے کہ سکتے ہیں کہ وہ سچا ہوسکتا ہے اور جھوٹا بھی۔ جملہ انشا سید کی تعریف:

وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کوصد ق یا کذب کے ساتھ موصوف نہ کرسکیں۔

درجه فاصر سال اول) برائے طالبات

سوال نمبر 6: (الف): کوئی سے پانچ مرفوعات اور پانچ منصوبات کھیں؟ (ب): اسائے عدد کی تمیز کا ضابط مثالوں کے ساتھ کھیں؟

نورانی گائیڈ (عل شدہ پر چہ جات)

يا يچ مرفوعات:

(الف): ۱- فاعل۲-مفعول مالم پسم فاعله ۳-مبتداء ۴-خبر۵- کان اوراس کے

يانچ منصوبات:

جواب حل شده پرچه 2014ء میں ملاحظه کریں۔

(ب): كميز كاضابطه:

🖈 واحداورا ثنان اعداد میں استعمال نہیں ہوتے کیونکہ انگی تمیزیں ہی ہمیں واحدادر ا ثنان مستعنى كرديق بين جيسے: عِنْدِي رَجُلٌ وَعِنْدِي رَجُلان 🖈 تین سے لے کر دس تک کی تمیز جمع ہوگی اور اضافت کی وجہ سے مجرور ہوگی جیے

ثَلْثُةٌ رِجَالٍ 'ثَلْثُ نِسُوَةٍ .

الفظ مِائَةٌ كَي تميز مفرداور مجرور موكى جيس ثلث مِائَةٍ ' تِسْعُ مِائَةٍ ي

🖈 گیارہ سے لے کرننا نوے تک کے اعداد کی تمیز مفر داور منصوب ہوگی اور عدد کا پہلا

جزء عُالف قياس موكااوردوسرااين حال يرجيع أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا" ثَلَثَ عَشَرَةً إِمْرَأَةً ﴿ مِأْئِةٌ اوراكُفُ السَّ طرح ان كَ تشنيه يعنى مَائتًانِ اوراكُفَانِ اوراكُفُ كَي جَع يعنى

آلاف 'ان کی تمیزمفرد ہوگی اور اضافت کی وجہ سے مجردر ہوگی۔ جیسے مِسائلةُ رَجُلِ ' الْفُ

رَجُلٍ ' مِائَتًا رَجُلٍ ' أَلْفًا رَجُلٍ ' عِنْدِى ثَلْنَةُ اللافِ رَجُلٍ .

﴿ورجه فاصر سال اول ) برائے طالبات سال: 2015 ء ﴾

# چھٹاپر چہ:عربی اوب

سوال نمبر 1: درج ذیل اجزاء کااردوتر جمه کریں؟

نورانی گائیڈ (حلشده پر چه جات)

(الف): هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ عَهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ٥هُـوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَّبِّرُ " سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا

(ب): يهدف الاسلام الى تكوين مجتمع تسوده المحبة والآلفة والترابط والخير والبرحتي يصل الى مايتبغيه من العزة والسيادة و في الحديث الاول من الاحاديث الآتية يشجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امته على مجموعة من الفضائل

(ج): ولما ازمع ابوبكر (رضى الله تعالى عنه) فتح الشام استنفر الناس لجهاد الروم فنفروا اليه ثم رأى ان يكتب كتاباً الى اهل اليمن يدعوهم الى الجهاد و يرغبهم في ثوابه فكتب اليهم -

جواب:

#### ترجمة الاجزاء:

(الف): وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہر نہاں وعیاں کا جانے والا ہے۔ وہی ہے برا مہر بان رحمت والاً وہی ہے اللہ جس کے سواکوئی معبود نہیں ، رحتوں کے باول ہرایگ تک پہنچتے ہیں۔

درجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

محت الفوارق بينها اذلم تعد تسزرى بها الاشكالي والالوان اں کا ترجمہ 2014ء کے حل شدہ پر چہ میں دیکھیں۔ (ب) كريم منعم بر لطيف جميل استرلداي مجيب (میرا مروح) بخشش كرنے والا بئ انعام فرمانے والا ب مهربان ب ظاہرى آ تھول سے او جھل ہے۔ اور ہرمسکلہ کو قبول کرنے والا ہے۔ حكيم لايعاجل بالخطايا رحيسم غيسم رحسمتسه يسسوب وہ حکمت والا ب وہ غلطیول کی وجہ سے موّا خذ و نبیں فرماتا رحم کرنے والا ہے اس کی

فيا ملك الملوك اقل عشارى فبانسي عنك أنا تنبي الذنوب اے بادشاہوں کے بادشاہ تو میری خطاؤں کو کم کردے پس ان گناہوں نے مجھے تھھ ے دور کردیا ہے۔ (3):

اذا انبت اكرمت الكريم ملكته وان اكسرمست السليشم تسمسردا اے خاطب! جب تو کسی تی کا اکرام کرے گا تو توبادشاہ مو گا اور تحقیے بھی عزت ملے گ - اگرتونے کی کمینے اور کنوں کی عزت کی تو تو نام اد ہوگا اور تھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ماكل مايتمنى المرء يدركه تبجرى الرياح بما لاتشتهى السفن انسان اپنی ہر تنمیٰ چیز کو یا لئے نہیں ہوسکتا کیونکہ ہوائیں اس کی طرف چلتی ہیں جو کہ کشتیاں اس کی خواہش نہیں کرتیں ۔ یعنی مشتیوں کی سمت مخالف ہوائیں چکتی ہیں۔ بادشاهٔ نهایت یاک سلامتی دینے والا امان بخشنے والا عفاظت فرمانے والا عزت والأعظمت والأبرائي والأاورشرك سے پاک ہے۔ (ب):اسلام کابدف اورمشنری پروگرام بیہے کداسلامی معاشرے کواخوت محبت اور معاملات میں اس قدر متحکم کر دیا جائے کہ ان کی عزت و آبرو میں اضافہ ہو۔آ نے والی احادیث مبارک میں سے ایک حدیث میں ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم ابني امت كوفضائل كم مجموعه يرابهارت تصانبي فضائل میں ایک فضیلت امانت کی حفاظت کرناہے۔ (ج): اور جب حضرت ابو بكرصديق رضى الله عنه نے پكا ارادہ كيا ملك شام كو

فتح کرنے کا تو لوگ روم والوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے گھروں سے نکلے۔ پس وہ شام کی طرف بھی چل پڑے۔ پھر آپ نے یمن والوں کے نام ایک خط لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا کہ انہیں بھی جہاد کی دعوت دی جائے اور جہاد کی فضیلت کے بارے میں آگاہ کریں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف ایک خط ارسال فرمایا۔

سوال نمبر2: مندرجه ذيل اجزاء كاترجمه كرين؟

سادت على نهبح الهداية أمته نبوية دستور ها القرآن جواب: ترجمہ: سرداری کی ہدایت کے اصولوں پر نبی صلی الله علیہ وسلم کی امت کا دستورقرآن ہے۔

صاغت خلافتها السماء واشرفت منها الدنيا وتحررالانسان ان کی خلافت آسان تک جا پیچی اس سے دنیاروش ہوگئی اور انسان غلامی اور گمراہی ی زندگی سے آزاد ہو گیا۔ درجه فاصر (سال اول) برائے طالبات

ورجه خاصه (سال اول) برائے طالبات

سوال نمبر 3: (الف): درج ذيل ير 50 الفاظ يرمشمل عربي مين مضمون كليس (١) القرآن (٢) خلق النبي صلى الله عليه وسلم ' (٣) وطنني

(ب) مع سے عل مضارع معروف كى كردان كھيں؟ (١) القرآن:

الحمد لالله الذي جعل معجزة لكل نبي يؤيد بها وجعل القرآن معجزة وايدبه محمدًا صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن لقد جاء كم من الله نور و كتاب مبين والمراد من كتاب مبين القرآن الكريم وقال الله تعالى: انا نحن نزلناا لـزكـرو انا له لحافظون ونبه باتيان مثله سورة او اية قال: قالوا بسورة من مشلسه وادعدوا شهداء كم من دون الله ان كنتم

القرآن هو كلام الله وكتابه نزله على سيدالمرسلين في ليلة القدر كماقال الله 'اناانزلناه في ليلة القدر 'ونزل القرآن من لوح محفوظ ومن السماء بواسطة سيدنا جبرائيل عليه السلام ونزل عليه اول الوحى هي اية : اقرأ باسم ربك الذي حلق وهذه الاية نزل عليه السلام في غارا الحراء اربعين من ولادت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ' والسورالتي نزلت قبل الهجرة سميت لها مكية والسور التي نزلت بعدالهجرة

وفى القرآن سبعة منازل وفي كل منزل تعداد الاجزاء وفي القرآن ثلاثون جزء وكتبت في ابتداء كل سورة تسمية الا واحدة وهي سورة التوبة وفي القرآن مائة واربع عشرة سورة

واول السورة هي البقرة والاخرسورة الناس.

احرج القرآن من الظلمات الى النور كان الناس اذلة ضعفاء فاصبحوا ببركة القرآن اعزة واقوباء والقرآن محفوظ من التحريف والتغيير من زمن نزول الى يوم القيامة ـ والقرآن ضابطة حيات الانسان و فيه حقوق الانسان والحيوان والمسلم والكافر وغيرهم هذا الكتاب من الله لاشك فيه كما قال الله تعالى ذلك الكتاب لاريب فيه وتلاوة القرآن عبادة ا ومن قرأ حرفا واحد امن القرآن كتب له عشر حسنات وهو يهدى لنا الى يوم القيامة القرآن نور و تعليمات ضياء للناس في جميع الحيات القرآن معلم ويهدى الى الله ورسوله .

## (٢) - خلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم:

بعث الله تعالى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع كثير من الخصائل والخصائض٬ واهم صفاته صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال: انك لعلى خلق عظيم وبحسن خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل الكفار والمشركون في الاسلام وتركوا عيادة الااصنام والاشياء الاخرى . واعطى الله له صلى الله تعالى عليه وسلم كثير الصفات واحدمنها حسن الاخلاق . وقالت ام المؤمنين عائشة االصديقة رضى الله تعالى عنها: خلقه القرآن.

كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً اعلى في الاخلاق الحميدة وحياته عبارة من مكارم الاخلاق، وقدم رسول الله صلى الله

## (<sup>m</sup>)- وطنى باكستان:

نوراني گائيد (عل شده پرچه جات)

اسم وطنى باكستان معناه الارض الطاهرة واقيمت 1947ء بعد جهدالطويل ان اسكن في باكستان احبه لانه كل انسان يحب بيته 'باكستان بيتي واناا يضاً احبه 'باكستان دولة اسلامية يسكن فيه المسلمون المسلمون يعبدون الله تعالى وحده ويعملون اعمالاً صالحة . في باكستان جبال شامخة وانها رجاية يكسن معظم الناس في القراي ويستغلون بالزراعة ويسكن بعض الناس في المدن نحن نحب وطننا باكستان و نحب كل شيء في باكستان ' نحن نجتهد في تحصيل العلم و نحن نوفع اسم وطننا .

يشتمل باكستان على اربعة اقاليم وهي: البنجاب والحدود الشمالية الغربية٬ وبلوشستان والسند٬ ويبلغ عد سكانها . ١٣ مليون نسمة ودانعم الله على باكستان اذا اعطاها الفصول الاربعة واودع فيها السهول الخصبة والوديان الجميلة والجبال الشاهقة والمناظر الطبيعة والانهار الجارية .

باكستان بلد زراعي لان الغالية العظمي من السكان يعيشون في الريف و يشتغلون بالزراعة ومن اهم محاصيلها: القمح ولارز والفرة والشعير والحمس والقطن وقصب السكر وانواع من الفواكه والتمور كذالك تساهم الصناعة في الاقتصاد الوطسي ونرى فيها كثيرا من المصانع للسكر والسيبج والسماء والااسمنت والحديد والاسلحة وبناء السفن وغيرها . تعالى عليه وسلم اسوته الى الناس وهم دخلوا في الاسلام وفوضه الى اصحابه انهم سلموا اطاعوا في جميع اقواله وافعاله والله والله تعالى عنه خدمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عشرسنين فما قال لي: اف قط وما قال لشئ صصنعته لم صصنعته 'ولا لشئ تركته لم تركته .

وكان صلى الله عليه وسلم اشد الناس حياء كان اشد حياء من العذراء في حدرها الايجزى بالسنة السيئة ولكن يعفو الم يكن فاحشاً وكان يمازح اصحابه ويخاطبهم بالالقاب الحسنة ويـلاعـب صبيانهـم٬ ويـجا لسهم٬ ويجلسهم في جحرهُ وكان يحب الصدق والامانة وكان المشركون مطيعين بحسن اخلاقه وكان يبدأ من لقيه بالسلام و يكرم من يدخل عليه وابما يلبسط له ثوبه ويدعو اصحابه باحب اسماء هم ويسال عن حاجاتهم.

وكان اكثر الناس تبسما واطيبهم نفسا واشفقهم على خلق الله وكان اوصل الناس بالرحم واقومهم بالوفاء واشد الناس تواضعا على علو منصبه كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم ، وكان خير الناس لاهله يقيم البيت و يخصف نعله ويرفع ثوبه . وكان صلى الله عليه وسلم اعظم الناس عفوا لم ينتقم لنفسه قط وعندما بدأ صلى الله تعالى عليه وسلم بالتبليغ لاقي صفوفًا من الالام ولكن تحملها بالصبر والاستقامة ولما دخل مكة فاتحاً عفا من اهلها وقال عليه السلام: لاتثريب عليكم اليوم؛ ودعاللناس من يخالفه: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، وعفا ليهودية التي سمته في لحم الشاة . درجه فاصر سال اول) برائے طالبات

| جمع ذكرحاضر      | سنتے ہویاسنو محتم سب مرد                         | تَسْمَعُونَ  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| واحدمؤنث حاضر    | سنتی یا سے گی توایک عورت                         | تُسْمَعِيْنَ |
| مثنيه مؤنث حاضر  | سنتی ہو یاسنوگیتم دوعورتیں                       | تَسْمَعَانِ  |
| جمع مؤنث حاضر    | سنتی ہویاسنوگیتم سب عورتیں                       | تَسْمَعُنَ   |
| واحدشككم         | سنتابول پاسنول گامین ایک مرد / عورت              | ٱسْمَعُ      |
| تثنيه وجمع متكلم | سنتے ہیں یاسنیں گے ہم دومر دیا دوعورتیں یاسب مرد | نَسْمَعُ     |
|                  | ياسبعورتين                                       |              |

سوال نمبر 4: درج ذیل اجزاء کاعربی میں جواب دیں؟ جواب:

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

سوالات جوابات

| الله خالق كل شئ                    | من هو خالق كل شئ؟               |
|------------------------------------|---------------------------------|
| الحمد لله                          | لمن الحمد؟                      |
| التقوى خير الزاد للجاج             | ماهو حيرالزاد للحجاج؟           |
| نعتم يستر الله عيوب الناس          | هل يسترالله عيوب الناس؟         |
| الكذب والمنافق كالاهما شرا         | من هو شرالناس منزلة عندالله؟    |
| الناس منزلة عند الله               |                                 |
| نعم! كان النبي صلى الله تعالى عليه | هل كان النبي صلى الله عليه وسلم |
| وآله وسلم رؤفا بالمومنين           | رؤفا بمومنين؟                   |
| نحن مسلمون انما نريد الدولة        | ماذا اعلن القائد الاعظم؟        |
| والمكية على حدة .                  |                                 |

سوال نمبر5: (الف) درج ذیل جملوں کی عربی بنائیں؟ ا-مسلمان الله کی عبادت کرتے ہیں۔ ان باكستان تسعى دائماً الى حمايته الحقوق الاساسية للمواطنين وتردى السلام في المنطقة وفي العالم و تعمل بجد لاجل تحقيق السلام تريد الحل السلمي لمسئلة كشمير المحتلة المنازع عليها بين الهند والباكستان.

حكومت باكستان قائمة على نظام البرلمان بمجلسيه مجلس الشعب و مجلس الشيوخ كما ان لكل اقيم جمعية القيمية المسمت الباكستان بالتعليم منذالا ستقلال ولذلك اقمامت عدد اكبيرا من المدارس و الكليات والجامعات وقد زارت عناية الباكستان بنشر اللغة العربية وقد انشئت عدة الجامعات لتدريس المغة العربية وانشئت فيها المدارس المجامعة النظامية بلاهور الجامعة النعيمية بلاهور الجامعة الاسلامية بالاهور بلاهور وغيرهم والجمامعة الفاروقية الرضوية بلاهور وغيرهم .

كردان يُسْمَعُ سنتاب ياسن گاوه ايك مرد واحدمذكرغائب تثنيه فدكرغائب اسنتے ہیں یاسنیں کے وہ دومرد يَسْمَعَان جمع ذكرغائب سنتے ہیں یاسنیں گےوہ سب مرد يَسْمَعُوْنَ اسنتی ہے یا سے گی دہ ایک عورت تَسْمَعُ واحدمؤنث غائب سنتی ہیں یاسنیں گیں وہ دوعورتیں مثنهمؤنث غائب تسمعان سنتی ہیں یاسنیں گی وہ سب عورتیں يَسْمَعُن جمع مؤنث غائب تَسْمَعُ استاے یا ہے گا توایک مرد واحد فدكرحاضر سنتے ہویاسیں گےتم دومرد مثنه فذكر حاضر تسمعان درجه فاصه (سال اول) برائے طالبات

تنظيم المدارس (المسنّت) يا كستان

نورانی گائیڈ (علشدہ پرچہ جات)

سالانه امتحان الشهادة الثانوية الخاصة (الفياع) برائے طالبات سال ١٣٣٧ه/2016ء

﴿ پہلا پرچہ قرآن وفقہ ﴾

كل نمبر: ١٠٠ ونت: تين گھنظ القسم الا وّل کے دونوں سوال لا زمی ہیں اور القسم الثانی ہے کوئی دوسوال حل کریں۔ (القسم الاول ....قرآن)

سوال نمبر 1: درج ذیل اجزاء میں تین کاتر جمد جر رکریں؟ (۲۰) (١)يٓكَ أَهْلَ الْكِتُابِ قَلْهُ جَمَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَ يَغْفُوا عَنْ كَثِيْرِ طَقَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتْبٌ مُّبِينٌ ٥ يُّهُ دِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ

إلَى النَّوْرِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ صورة ما مُده آيت نبر 14 تا 16)

(٢) يَكَ أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطُنُ آنُ يُّوُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ ۚ فَهَلُ ٱنْتُمُ مُّنْتَهُوْنَ ۞ وَٱطِيعُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۗ فَإِنْ تَوَ لَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْ آ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥ مورة ما مُده آيت نبر 92 تا 92)

(٣) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيَّئَةِ فَكَلا يُجُزَّى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلُ إِنِّنِي هَانِي رَبِّي ٓ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيُّنَا قِيَمًا مِّلَةَ اِبْرِاهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ زِيْنَ ٥ قُلُ إِنَّ صَلَاتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ

٢-مىلمان كھانے يينے ميں مياندروى اختياركرتے ہيں۔

٣- الله بي تفع ديتا ہے۔

٣- يا كستان 1947ء ميس بنار

عربی جملے:

أَلْمُسْلِمُونَ يَغْبُدُونَ الله .

🖈 ٱلْمُسْلِمُ مقتصِدٌ فِي مَاكله ومشربه/في اكله وشربه ـ

﴿ لَا يَنْفُعُ إِلَّا اللَّهُ .

الْبَاكِسْتَانُ أُسِّسَتُ فِي 1947ء

(ب): مندرجه ويل الفاظ كومفيد جملول مين استعال كرين؟

عزيز 'المصور 'صلوة شريك رب.

| وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .                          | عَزِيُزْ:     |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| هُوَ اللهُ الْمُصَوِّرُ .                              | ٱلْمُصَوِّرُ: |
| اَلصَّالُوةُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ . | صَلوةٌ:       |
| اَللهُ وَاحِدٌ لَا شَوِيْكَ لَهُ .                     | شَرِيْكُ:     |
| ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ .                 | رَبُّ:        |

ورجه فاصر سال اول )برائے طالبات

درجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

نورانی گائیڈ (عل شدہ پر چہ جات)

درجه فاصه (سال اول) برائے طالبات بابت 2016ء

﴿ پہلا پرچہ: قرآن وتحوید ﴾

(القسم الاول ....قرآن)

سوال نمبر 1: \_درج ذیل اجزاء میں تین کاتر جمہ تحریر کریں؟ (۲۰)

(١) يَكَ أَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيْرِ ﴿ قَلْهُ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَّ كِتْبٌ مُّبِينٌ ٥ يُّهُ دِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ

إلَى النور بِإِذْنِه وَ يَهْدِيهِمُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ صورة ما كده آيت نبر 14 ما 16) (٢) يَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ يُنَ الْمَنْوَا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وإنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطِنُ أَنْ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ ۚ فَهَلُ ٱنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۞ وَاَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا <sup>٣</sup> فَإِنْ تَوَ لَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْ آ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلُّغُ الْمُبِينُ ٥ سِرة ما كده آيت نبر 92 ت 99)

(٣) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمْثَالِهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيَّئَةِ فَكَلا يُجْزَى إِلَّا مِشْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلُ إِنِّنِي هَلانِي رَبِّي ٓ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم ۚ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرِاهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ ٥ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥٧ شَرِيْكَ لَهُ ۗ وَ بِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَ آنَا آوَّلُ المُسْلِمِيْنَ ٥ (سورة الانعام آيت نمبر 160 تا 163)

(٣) وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلَقِيْنَ لَيُلَةً وَّاتَّمَمْنَا لَمَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَتُ رَبِّهَ أَرْبَعِينَ

مَـحْيَاىَ وَ مَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ ٥َلَا شَرِيْكَ لَهُ ۚ وَ بِلَٰ لِكَ أُمِرْتُ وَ آنَا ٱوَّلُ النُّمُسْلِمِيْنَ ٥ (سورة الانعام آيت نَبْر 160 تا 163)

(٣) وَواعَدُنَا مُوسَى ثَلَقِيْنَ لَيُلَةً وَّاتَّمَمْنَهَا بِعَشُرِ فَتَمَّ مِيْقَتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسِلِي لِأَحِيْهِ هِ رُونَ اخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلاَ تَتَبِعُ سَبِيْلَ الْـمُفْسِدِيْنَ۞وَلَـمَّا جَآءَ مُوسِلي لِمِيْقَاتِنَا وَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي ٓ أَنْظُرُ اِلْيُكَ اللَّهُ لَنْ تَرَانِي وَلَاكِنِ انْظُرُ اِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّخَرَّ مُوْسَى صَعِقًا \* فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحِنكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَّا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ٥ مورة اعراف آيت بمبر 143 تا 143)

سوال نمبر 2: \_درج ذیل الفاظ سے یا کے کے معانی تحریر کریں؟ (١٠)

الموقوذة، قسية، غرابا، الشارق، الجروح، منها جا، مقتصدة

(القسم الثاني .... تجويد)

سوال نمبر 3: يتجويد كى تعريف كريل اوراس كى اہميت پرنوٹ لکھيں؟ نيز لحن خفى كى تعریف سیردقلم کریں؟ (۱۵)

سوال نمبر 4 یخرج کی تعریف کرنے کے بعد ضاداور لام کے مخرج میں فرق کی وضاحت كرين؟ (١٥)

سوال نمبر 5 \_ وقف بالاسكان، وقف بالاشام، وقف بالروم كي تعريف كرين نيز بنائيں كەبيدەتف كون كون كى حركت ميں ہوتے ہيں؟ (١٥)

公公公公公

نورانی گائیڈ (عل شدہ پر چہ جات) ﴿ ١٠٨﴾ درجہ خاصہ (سال اوّل) برائے طالبات

لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسِٰي لِاَخِيْهِ هِٰرُوْنَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِيْ وَاصْلِحْ وَلاَ تَتَبِعُ سَبِيْلَ الْـمُفْسِدِيْنَ۞وَلَـمَّا جَآءَ مُوسِلي لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِي ٓ أَنظُرُ اِلَيُكَ اللَّهُ لَنْ تَولِيْ وَلَلْكِنِ انْظُو اِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَّخَرَّ مُوْسَى صَعِقًا \* فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبُحْنَكَ تُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ صورة اعراف آيت بمبر 143 تا 143)

جواب: ترجمة الآيات المباركة:

ا-''اے کتاب والو! بے شک تمہارے پاس ہمارے بیر سول تشریف لائے کہتم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت می وہ چیزیں جنہیں تم چھیاتے ہو کتاب میں اور بہت می معاف فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روش کتاب۔اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جواللہ کی مرضی پر چلاسلامتی کے راستے پر اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے رب کے علم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھا تا ہے۔ ۲- "اے ایمان والو!شراب، جواً، بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں۔شیطانی کام ہیں تم ان سے بچتے رہنا کہتم فلاح یاؤ گے۔شیطان یہی حابتا ہے کہتم میں عدادت اور دشمنی ڈالولے شراب اور جوئے کے سبب اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے ، تو کیاتم باز آؤ گے؟ اورتم حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کااور ہوشیار رہو۔ پھرا گرتم پھر جاؤتو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچادینا ہے۔

٣- اور جوايك نيكى لائے تواس كے ليے اس جيسى دس ہيں اور جو برائى لائے تواس بدلہ نہ ملے گا مگراس کے برابراوران پرظلم نہ ہوگا۔تم فرما ؤبے شک جے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ٹھیک دین ابراہیم کی ملت پر جو ہر باطل سے جدا تھے اورمشرک نہ تھے۔تم فرماؤ بے شک میری نماز،میری قربانیاں،میراجینا اور مرناسب اللہ کے لیے ہے۔جورب ہے سارے جہان کا اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے یہی حکم ہواہے اور میں سب سے پہلا

س- ''اور ہم نے مویٰ سے تیں (30) رات کا وعدہ فر مایا اور ان میں اس دی اور

بر ھاکر بوری کیس تواس کے رب کا وعدہ بوری جالیس رات کا ہوا۔ اورمویٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پرمیرے نائب رہنااور اصلاح کرنا اور فساد یوں کی راہ کو خل نہ وینا۔اور جب موی جارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فر مایا۔ عرض كى: اے ميرے رب! مجھے اپنا ديدار دكھا كه ميں مجھے ديكھوں؟ فرمايا تو مجھے ہرگزنه د کچھ سکے گا۔ ہاں! اس پہاڑ کی طرف دیکھویہ اگراپی جگہ پرٹھبرار ہاتو عنقریب تو مجھے دکھھ کے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چیکایا تواسے یاش یاش کر دیا اور موکی گرا بے ہوش ہوکر۔ پھر جب ہوش میں آیا تو بولا یا کی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے بہلامسلمان ہوں۔

المبر2: درج ذيل الفاظ عيا يح كمعانى تحرير يري (١٠) الموقوذة، قسية، غرابا، الشارق، الجروح، منها جا، مقتصدة جواب: 1\_مهلك ضرب لكاكر ملاك كيا كيا جانور\_2\_ خت-3\_كة ا\_4\_ فكتا موا سورج \_5\_زخم \_6\_راسته اطریقه اسیرهی \_7\_میاندروی اختیار کرنے والی عورت \_ (القسم الثاني .... تجويد)

سوال نمبر 3: يچويد كى تعريف كرين اوراس كى اہميت پرنوٹ لکھيں۔ نيز لحن حفى كى تعریف سیروللم کریں؟ (۱۵)

جواب: تجوید کی تعریف: حروف کومخارج، صفات اور جملہ قواعد کی رعایت کرکے ادا لیکی میں علطی سے بچنا، تجوید کہلاتا ہے۔

اہمیت علم تجوید ہرمسلمان کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ علم ہے جوایک قاری کوغلط قرآن یاک تلاوت کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر تلاوت قرآن میں اس علم کی رعایت نه کی جائے تو یقیناً غلطی ہوگی اور پھر قر آن کو غلط پڑھنے والا لا زمی طور پر گنا ہگار موگا۔ارشادربانی ہے: 'وَرَتِّلِ الْقُوْآنَ تَوْتِيلًا ''الله تعالی کے اس ارشاد کرای کی ممیل کرنا فرض ہے۔ رتیل کیا ہے؟ اس کی تفیر میں حضرت علی رضی الله عنہ یول فرماتے ہیں: "حروف کوان کے مخارج اور صفات سے ادا کرنا اور وقف کے مواقع اور قاعدے پہچانے کا

كى يتم صرف ضمه ميں جارى موتى ہے۔ جيسے نَسْتَعِيْنُ .

وقف بالروم

 نام' ترتیل ہے۔ لہذا درست قرآن پاک پڑھنے کے لیے علم تجوید کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

کون جلی: ایک حرف کی بجائے دوسراحرف پڑھنا، حرکت پڑھنی تھی سکون کردیایا اس کا عکس - زبر کی جگہذرین، زبر کی جگہ پیش یا اس کاعکس - یا حرکات کوا تنا تھینچ کر پڑھنا کہ حروف پیدا ہوجا ئیں \_بعض حرف پڑھنا اور بعض نہ پڑھنا' سب کحن جلی کی صورتیں ہیں \_ایسی غلطی کرنا حرام ہے۔

کخن خفی: یعنی حروف کی بعض ایسی صفات جن ہے حروف کی خوبصورتی اور زینت پیدا ہوتی ہے اور وہ غیر غنہ ہے۔ جیسے: بے کل غنہ کرنا ،اظہار کی بجائے ادغام یااس کاعکس مدکی جگہ قصریا اس کاعکس وغیرہ ۔ بیٹلطی حرام تو نہیں البتہ مکروہ ہے۔

سوال نمبر 4 یخرج کی تعریف کرنے کے بعد ضاداور لام کے مخرج میں فرق کی وضاحت کریں؟

جواب ، مخرج کی تعریف ، مخرج اسم ظرف کا صیغہ ہے بمعنی نکلنے کی جگہ اور اصطلاح تجوید میں حروف کے نکلنے کی جگہ کومخرج کہتے ہیں۔

صناداور لام کے مخرج میں فرق: اطراف زبان اور اوپر کی داڑھوں ہے''ضاد'' نکلتا ہے جبکہ زبان کے کنارے اور سامنے والے دانتوں کی جڑوں سے لام ٹکلتا ہے۔

سوال نمبر 5 \_ وقف بالاسكان، وقف بالاشام، وقف بالروم كى تعريف كريس نيز بتائيس كه بيروقف كون كوركت ميس هوتے ہيں؟

جواب: وقف بالاسكان: اصطلاح تجويد مين وقف بالاسكان يه به كه جس كلمه به وقف كرن كرن كرك به كلمه به وقف كرن كرن كرك بالكل خم وقف كرن كرك بالكل خم مهوجائ جيد يَعْلَمُونَ ميروقف برصورت اور برحركت مين جائز ہے۔

وقف بالاشام:

وقف بالانتام بیہ ہے کہ جس کلمہ پروقف کرنے کاارادہ ہواس کا آخری حرف اگر مضموم ہوتو اس کوساکن کرکے ہونٹوں کو غنچے کی طرح گول بنا کرضمہ کی طرف اشارہ کردینا۔ وقف (١)عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى انفق يا ابن ادم ينفق عليك

(٢)عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرفق لايكون في شيء الازانه ولاينزع من شيء الاشانه

سوال نمبر 3: درج ذیل میں سے یا نج الفاظ کے معانی تحریر یں؟ (١٠)

الصحفة ، المضاجع، البوائق، ضلالة، الأسواق، المدرجة، الأكلة

القسم الثاني ....عقائد

سوال نمبر 4: کوئی سے دواجز اعل کیں؟

نورانی گائیڈ (حلشدہ پر چہجات)

(۱) کیا الله تعالیٰ کی مخلوق سے مدد مانگی جاسکتی ہے؟ اپنا مؤقف دلیل سے ثابت (10)90

(٢)ميلا وشريف منانے كا حكم بيان كرنے كے بعد بنائيس كه كيا ميلا وشريف كى اصل سنت نبویہ سے ثابت ہے؟ (۲۰)

(٣) اذان میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کااسم گرامی سن کرانگوٹھے چومنے کا کیا حکم ہے؟ جواب مع الدلیل تحریر یں؟ (۲۰)

تنظيم المدارس (المسنّت) پاكتان

سالانه امتحان الشهادة الثانوية الخاصة (الفاك) برائے طالبات سال ۱۳۳۷ه/2016ء

﴿ دوسرايرچه: حديث وعقائد ﴾

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

نوك بتمام سوالات حل كرير-

(القسم الاوّل ....حديث)

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے سی دواحادیث مبارکہ کا ترجمہ کریں؟ ۳۰

(١) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع و خير متاعها المرأة الصالحة

(٢)عن ابني هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوكنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

(m) عن معاذ رضى الله عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عزوجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء

(٢) عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحسد الا في اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكة في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضى بها و يعلمها .

موال نمبر2: درج ذیل میں ہے کی ایک حدیث شریف پر اعراب لگا کر ترجمہ

نورانی گائیڈ (حلشدہ پر چہجات)

٢-حضرت ابو ہررة رضى الله عنه نبى كريم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كه آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو تجدہ کرے تو میں عورت کوهم دیتا که وه اپنے خاوند کو مجده کرے۔

٣-حضرت معاذرضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم كوية فرمات سنا: الله تعالى فرماتا ب: "وه جوايك دوسرے سے محبت كرتے ہيں ميرے جلال وعظمت کی وجہ سے ان کے لیے نور کے منبر ہوں گے۔جن پر انبیاء اور شہداء رشک

م- حضرت عبدالله بن سعود رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: رشک نہیں کرنا جا ہے مگر دو چیزوں میں: ایک وہ آ دی جس کواللہ تعالیٰ نے مال عطافر مایا ہواور وہ ہمہوفت راہ حق میں اسے خرچ بھی کرتا ہو۔ دوسراوہ تحض ہے جس کواللہ تعالی نے حکمت (علم) دیا تو وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہواوراہے دوسروں کو

سوال نمبر2: درج ذیل میں سے کی ایک حدیث شریف پراعراب لگا کرترجمہ

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَّفِقُ يَا ابْنَ ادَّمَ يُنْفَقُ عَلَيْكَ (٢)عَنُ عَـ آئِشَةَ رَضِــىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ إِنَّ الرِّفْقُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

#### جواب: اعراب وترجمه:

اعراب اويرلكادي ك عن اورزجمه ذيل مين ملاحظ فرمائين: ا-حفرت ابو مريرة رضى الله عنه بروايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا:الله تعالی فرماتا ہے:اے این آدم! تو خرچ کر (راہ حق میں) تجھ پرخرچ کیا جائے گا۔ درجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات بابت 2016ء

﴿ دوسرايرچه ....حديث وعقائد ﴾ (القسم الاول ....حديث)

سوال تبر 1: درج ذیل میں ہے کی دواحادیث مبارکہ کاتر جمہ کریں؟

(١) عن عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع و حير متاعها المرأة الصالحة

(٢) عن ابسي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها

(m)عن معاذ رضى الله عنه قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عزوجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء .

(٣) عن أبن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحسد الافي اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكة في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضى بها و يعلمها .

#### جواب: ترجمة الاحاديث المذكورة:

ا-حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا '' دنيا سازوسامان ہے' اوراس كا بہترين سازوسامان نيك عورت

بركت ہے اور قرب الى كا ذريعہ ہے محفل سے مراد وہ محفل ہے جس ميں حضوركي تعلیمات کا ذکر ہواور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ البنة میلا دے نام پروہ محفل اور كام جس مين خلاف شرع كام مومثلًا سرعام حضورصلى الله عليه وسلم كى شرع مبارك كا نداق اڑایا جار ہا ہو،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تھلم کھلا خلاف ورزی ہورہی ہوٴ بے حیائی کورواج دیا جارہا ہو، وہال غیرمحرم مردوں اورعورتوں کا اختلاط ہو، ہرگز جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔جس طرح آج کل بازاروں کی سجاوٹ کی جاتی ہے اوراس سجاوٹ کی وجہ سے پھروہاں نوجوان لڑ کیوں اورلڑکوں کا اجتماع ہوتا ہے جو کہ ازروے شرع حرام ہے۔اییا کام کرنے سے اجتناب لازی ہے تا کہ حضور کی تعلیمات کا خلاف نہ ہو اورحضور کے فرامین کا مذاق نہ ہو۔ شرع کی حد میں رہ کر غیر شرعی امور سے بیتے ہوئے حضور صلی الله علیه وسلم کے طریقہ مبارکہ کے مطابق میلا دمنانے میں کوئی حرج نہیں بلکہ سركارعليه السلام والصلوة كيسنت مباركه ب-

مشهورجديث مبازكه كامفهوم ييب كمحضور صلى التدعليه وسلم برييرشريف كوروزه ركهت تھے صحابرضی الله عنهم نے روزہ رکھنے کی وجددریافت کی تو آپ سلی الله عليه وسلم نے فرمایا: اس دن میری پیدائش ہو کی تھی۔

#### ٣- انگو تھے چومنے کامسکلہ:

اذان اورغیراذان میں حضورصلی الله علیه وسلم کا اسم گرامی سن کرانگو شخصے چومنا جائز و متحب عمل ہے۔ علامہ ابن عابد بن شامی رضی اللہ عنہ درالحقار باب الاذان کے تحت فر ماتے ہیں کہ پہلی شہادت کے سننے کے وقت صلی اللہ تعالیٰ علیک یارسول اللہ کہنا اور دوسری شہادت کے وقت انگو تقول کے ناخن آنکھوں پرد کھ کر بیکہنامسخب ہے: ' فُورَّةُ عَیْدِیْ بِكَ يَارَسُولَ اللهِ . " پُريري م كُ 'اللهُمَّ مَتِعْتِي بِالسَّمْع بِالْبَصَرِ "اياكر فوالے ك لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کی قیادت فرمائیں گے۔ کنز العمال میں بھی ایسے

امام ديليي رحمة الله عليه "الفردوس" مين حضرت الوبكرصديق رضى الله عنه كي حديث

۲- أم المؤمنين حضرت عا كشه صديقة طيبه طاہرہ زاہدہ عابدہ رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک نری نہیں ہوتی کسی شکی میں مگر اس کوخوبصورت اور مزین کردیتی ہے اور وہ نہیں ھینجی جاتی کسی شکی ہے مگر اس کوعیب دار

سوال نمبر 3: درج ذیل میں سے یا فی الفاظ کے معانی تحریر کریں؟ الصحفة ، المضاجع، البوائق، ضلالة، الأسواق، المدرجة، الأكلة

ا-اتنابرابیالہ جویا کی آدمیول کوسیر کرنے کے لیے کافی ہو۔

٢-مضاجع مصجع كى جمع ہے بمعنى ليننے كى جگه اخواب گاہ۔

٣-بوائق بائقة كى جمع بمعنى شر، براكى ، مصيبت\_

٣- مرايى ٥- بازار ٢- راستارات كابراحسد ٢- لقمه

#### (القسم الثاني عقائد)

سوال نمبر 4: کوئی سے دواجز اعل کیں۔

نورانی گائیڈ (حلشدہ پرچہ جات)

(۱) کیا الله تعالی کی مخلوق سے مدد مانگی جاسکتی ہے؟ اپنا مؤقف دلیل سے ثابت كرين؟ (٢٠)

(٢)ميلادشريف منانے كا حكم بيان كرنے كے بعد بنائيں كه كيا ميلادشريف كى اصل سنت نبويرے ثابت ہے؟

(٣) اذان میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کااسم گرامی سن کرانگوٹھے چو منے کا کیا حکم ے؟ جواب مع الدليل تحرير ين؟

### جواب: (١) \_استغاثه من غير الله كاحكم:

جواب جواب حل شده پرچه بایت 2014ء میں ملاحظه فریائیں۔

(٢)\_ميلادشريف كاحكم

حضور صلی الله علیه وسلم کے میلا وشریف کی محفل جانا جب کہ اس میں حضور صلی الله عليه وسلم كى سيرت مباركه اورآ پ صلى الله عليه وسلم كى • ﴿ تَ ۚ ﴿ عَادِتَ كَا ذَكَرِ مُو ، باعث نورانی گائیڈ (عل شدہ پرچہات) ﴿ ١١٨ ﴾ درجہ فاصر سال اوّل) برائے طالبات

لْقُلْ كَيْ بِهُ كَهِ جِبِ انْهُول نِهِ مُؤَوْن كُوي كُمِّتِ هُوئِ سَا: ' أَشْهَا لُهُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله ' ' تو انہوں نے یہی کلمات کے اور شہادت کی دونوں انگلیوں کے پیٹ کو بوسہ دیا اورانہیں آٹھوں سے لگایا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے وہ کام کیاجو ہمارے خلیل نے کیا تو اس پر ہماری شفاعت نازل ہو۔

تنظيم المدارس (المسنّت) پا كتان سالانه امتحان الشهادة الثانوية الخاصة (الفاع) برائے طالبات سال ١٣٣٧ه/2016ء

﴿ تيسراپر چه: نقه واصول نقه ﴾ کلنمبر: ۱۰۰

درجه فاصر سال اوّل ) برائے طالبات

وقت: تين گھنٹے

(القسم الاولى.... فقه)

سوال نمبر 1: \_ ثم المياه على حمسة اقسام .... (۱) یانی کی مذکوره یا مج قسموں کی وضاحت کریں؟ (۲۰)

(۲) نماز کے ارکان کتنے اورکون کون سے ہیں؟ (۱۵)

سوال نمبر 2: -(١) تيم كفرائض اورسنتين سير قلم كرين؟ (٢٠)

(٢) مفسدات نماز میں ہے کوئی یا نج قلمبند کریں؟ (١٥)

سوال نمبر3: \_(1) زكوة كس يرفرض بي؟ اوركب فرض موتى ع؟ نيز ذكوة كى ادا لیکی کے واجب ہونے کی شرا کط کھیں۔(۲۰)

(۲) فج کی کتنی اور کون کون می اقسام ہیں (صرف نام ککھیں) ٹیز بتا کیں کہان میں ے افضل کون سی ہے؟ (۱۵)

(القسم الثاني الصول فقه)

سوال تمبر 4: عبارة النص، اشارة النص، دلالة النص اور اقتضاء النص كى تعريفات تحريركرين؟ (١٥) ورجه فاصد (سال اوّل) برائے طالبار

درجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات

درجه فاصه (سال اوّل) برائے طالبات بابت 2016ء ﴿ تيسرايرچه .... فقه واصول فقه ﴾

(القسم الاولى.... فقه)

سوال نمبر 1: يثم المياه على حمسة اقسام .... (۱) یانی کی مذکوره یا نج قسموں کی وضاحت کریں؟ (۲۰) جواب: جواب صشده پرچه بابت 2014ء میں ملاحظ فرمائیں۔ (۲) نماز کے ارکان کتنے اورکون کون سے ہیں؟ (۱۵) جواب: نماز كاركان: چار چيزين نماز كاركان بين جودرج ذيل بين: ا- قيام ٢- قرأت ٢- ركوع ٢- سجده سوال نمبر 2 \_(1) تیم کے فرائض اور سنتیں سپر دقلم کریں؟ (۲۰) (٢) مفدات نمازيس سے كوئى يانچ قلمبندكريں؟ جواب: (الف) تيم كفرائض: تيم كيتن فرائض بين جودرج ذيل بين:

۱-نیت کرنا-۲-مٹی پر پہلی ضرب لگا کرتمام چیرے کامسے کرنا-۲- دوسری ضرب ہے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ سنين حيم كاسات سنين بين:

١- ابتداء مين تسميه يرهنا ٢- ترتيب قائم ركهنا ٣- مسلسل مكمل تيم كرناس م باتهول کومٹی پررکھ کرآ گے کی طرف لے جانا۔۵- پھر پیچھے کی طرف لانا۔ ۲- دونوں ہاتھوں کو جهارُ نا\_2-انگليون كوكشاده ركھنا\_

(ب) مفيدات نماز: نورالايضاح مين كل مفيدات صلوة الرسير بيان موع مين -

سوال ممبر5: \_ بیان کے کتنے اور کون کون سے طریقے ہیں؟ ان میں ہے کسی تین کی وضاحت كرين؟ (١٥)

سوال نمبر 6: فرکی تعریف کرنے کے بعداس پڑمل کے لیے شرا اطافل کریں، نیز خرواحدجن چارمقامات پراعمال میں ججت ہے، وہ سپر قلم کریں؟ (۱۵)

\*\*\*

درجه فاصد (سال اوّل) براع طالبات

بیان تقریر بعنی کلام کوایسے الفاظ ہے مؤکد کرنا کہ اس میں مجاز اور مخصیص کا حمال خم موجائے جیے: "فسحد الملنكة كلهم اجمعون "اسكامكم يدے كاس كو مرحال مِن سامنے رکھا جائے خواہ وہ مصل ہو یامنفصل۔

بيان تفير اس كاجواب حل شده پرچه بابت 2014ء مين ملاحظه فرمائيل-بیان تغییر ِ متکلم کا پنے بیان کے ذریعے اپنی سابقہ کلام کے معنی ومفہوم کو بدل ڈالنا۔ كى كلام كے بعد شرط كاذكركرنا بيان تغيركهلاتا ب جيسے: انت طالق ان دخلت الدادياس كاحكم يدب كهشرط كاذكرا كرمتصل هوتو كجراس كاعتبار بوگااورا كرمنفصل هوتو كجر اعتبار نہیں ہوگا۔

سوال نمبر 6 \_ خبر کی تعریف کرنے کے بعداس پڑل کے لیے شرا اُطافق کریں، نیز خبروا حدجن چارمقامات پراعمال میں ججت ہے، وہ سپر قلم کریں؟ جواب جواب حل شده پرچه بابت 2014ء میں ملاحظ فرما کیں۔

ان میں سے پانچ درج ذیل ہیں:

ا- كلام كرنا اگر چه بعول كر-٢- عمل كثير ٢٠- قبله عصين بهرنا-٢٠- ملام كرنے كى نیت سے لام کرنا۔۵-کوئی چیز پینا۔

سوال نمبر3: \_(1)زكوة كس يرفرض بي؟ اوركب فرض موتى بي نيز زكوة كى ادائيگى كواجب مونے كى شرائط كھيں؟

(٢) في كالتني اوركون كون مي اقسام بين (صرف نام كھيں) نيز بنا كيں كهان ميں ے افضل کون کی ہے؟

جواب: (الف) زكوة كماكل مسكوله:

🖈 آزادمسلمان،مكلّف (لیحی بالغ) اور ما لك نصاب پرز كوة فرض ہے بشرطیكہ وہ قرض اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔

المنساب مال پر جب ایک سال گزرجائے توزکو ہ فرض ہوجاتی ہے۔ الكوة كاداليكى كواجب مونى كاشرط اصلى نصاب يرسال كاگزرنا ہے۔ (ب) في كاقسام في كي تين اقسام بين، جودرج ذيل بين: ا- فج مفرد ٢- فج قران ٢- فج تمتع الفل قتم جمار بن ديك فح قران مج مفرداد رتمتع سے افضل ہے۔

(القسم الثاني .... اصول فقه)

سوال نمبر 4 ـ عبارة النص، اشارة النص، دلالة النص اور اقتضاء النص ى تعريفات تحرير ين؟

جواب: جواب حل شده پرچه بابت 2014ء میں ملاحظہ فر مائیں۔ سوال نمبر 5 ۔ بیان کے کتنے اور کون کون سے طریقے ہیں؟ ان میں سے کسی تین کی

جواب بیان کے پانچ طریقے ہیں۔ ١- بيان تقرير ٢- بيان تغيير ٢- بيان تغيير ٢- بيان ضرورت ٥- بيان تبديل

باب كى كون سى خاصيت ان ميل يائى جاتى ہے؟ (١٥)

اقطعته قضبانا، ذهبته تجوع تشاتما

سوال نمبر 5: درج ذیل اصطلاحات میں سے سی پانچ کی تعریفات وامثله تحریر

اتخاذ' تحول' سلب ماخذ' ابتداء' حسبان' تخييل 'صيرورت سوال ممبر6: درج ذیل ابواب میں سے ہرایک کا ایک ایک خاصہ بمع مثال الكصير؟ (١١)

استفعال ، تفعل، تفاعل

تنظيم المدارس (المسنّت) پاكتان

سالانه امتحان الشهادة الثانوية الخاصة (الفاك) برائے طالبات سال ١٣٣٧ه/2016ء

﴿ چوتھا پر چہ صرف ﴾

کل نمبر: ۱۰۰

درجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات

وفت: تين گھنٹے

(القسم الأوّل ....علم الصيفة)

سوال نمبر 1: \_(1) امر حاضر بنانے كاطويقة تفصيلاً تحريكريں؟ (١٠)

(۲) صفت مشبه کی تعریف اور صفت مشبه واسم فاعل کے درمیان فرق واضح (10)905

(٣) فاعل ذيكذا كي تعريف كرين؟ (١٠)

سوال نمبر 2 ۔(۱)اسم فاعل کی تعریف اور ثلاثی مجرد سے اس کا وزن تحریر (10)?(1)

(۲) معنی وزمانه کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون می اقسام ہیں؟ مع تعریفات وامثله صير؟ (١٥)

(m) حروف علت كتف اوركون كون سے بيں؟ (١٠)

سوال نمبر 3: ـ (١) باب فَتَحَ يَفْتُحُ كَي خاصيت وشرط سر وللم كري؟ (١٠)

(٢)باب نَصَرَ يَنْصُو سے امر حاضر معروف كى كردان معمعى تحرير ين؟ (١٥)

(٣) اعلال كى تتنى اوركون كون سى اقسام بين؟ صرف نام كليس؟ (١٠)

(القسم الثاني .... خاصيات ابواب)

سوال نمبر 4 ۔ درج ذیل مثالوں میں سے صرف دو کے بارے میں بنا ئیں کہ کس

درجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

سوال نمبر 2: \_(1) اسم فاعل کی تعریف اور ثلانی مجرد سے اس کاوز ن تحریر کریں؟ (۲) معنی وز مانہ کے اعتبار سے فعل کی گتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ مع تعریفات وامثله الكين

(m) حروف علت كتف اوركون كون سے بي ؟

(الف) اسم فاعل كى تعريف: وه اسم ب جوكام كرنے والے كى ذات پر دلالت كر يجي : ضارب .

ثلاثی مجرد سے اس کاوزن: ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کاوزن' فاعل' کےوزن پرآتا

(ب) باعتبارز مانه على اقسام:

معنی وزمانه کے اعتبار سے فعل کی تین اقسام ہیں، جودرج ذیل ہیں:

ا-ماضي ٢-مضارع ٢- امر

فعل ماضى و وفعل ہے جوگزرے زماند میں كى كام كے ہونے پردلالت كرے جيسے:

فعل مضارع و فعل ہے جوموجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے ہونے پردلالت كر جيد يكفوب (وهارتام يامار عال)-

فعل امر: وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی کام کامطالبہ کرے زمانہ أكنده مين جيسے إصرب (تومار)

(ج) حروف علت:

حروف علت تين بين -١-واؤ-١-الف-٣- ياك-سوال نمبر 3: ـ (١) باب فَتَحَ يَفْتَحُ كَى خاصيت وشرطسر وللم كريع؟ (٢) بابنصر يَنْصُرُ عامر عاضر معروف كي كردان معمن تحريري ؟ (m) اعلال كى كتنى اوركون كون سى اقسام بين؟ صرف نام كسين؟

درجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات بابت 2016ء

﴿ چوتھا پر چہ ....مرف ﴾

(القسم الأوّل ....علم الصيفة)

سوال غمر 1: -(١) امر حاضر بنانے كاطريقة تفصيلا تحريكري ؟ (١٠)

(٢) صفت مشبه كى تعريف اور صفت مشبه واسم فاعل كے درميان فرق واضح (10)97

(٣) فاعل ذيكذا كي تعريف كريم؟ (١٠)

جواب جواب کے لیے مل شدہ پرچہ بابت 2014ء ملاحظہ کریں۔

(ب) صف مشبہ کی تعریف: وہ اسم ہے جوالی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدري معنى بطور شبوت (لعني جميشه بميشه) مايا جائے جيسے: سيميع-

مفت مضيداوراسم فاعل مين فرق:

اسم فاعل وہ اسم ہے جوالی ذات پر دلالت کرتاہے جس میں مصدری معنی بطور حدوث کے پایاجائے لیمن تمین زمانوں میں سے کسی ایک میں اور وہ ذات بالفعل مصدری معنى بي توموسوف موللذااس كے بعد مفعول آسكا بي سيف كلامك كمدي ہیں۔صفت مشہدایی ذات پردلالت کرتا ہے جس میں مصدری معنی بطور ثبوت پایا جائے اس میں زمانے کی قیدنہیں ہوتی ۔اس کے ساتھ کی چیز کے تعلق کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز كاعدم تعلق معتر موتا ب\_ البذااس كے بعد مفعول نبيس آئے گا تو پھر سَمِيْع كَلامَك نبيس

فاعل ذیکدا بھی بھی فاعل اور فاعلة كاوزن نبت كے ليے استعال ہوتا ہے تواہے فاعل ذي كذا كتم بي جيع : لابنٌ (دود صوالا) لابِنةٌ (دود صوالي) - سوال نمبر 5: ورج ذیل اصطلاحات میں سے سی یا نج کی تعریفات وامثلہ تحریر

اتخاذ تحول سلب ماخذ ابتداء حسبان تخييل صيرورت جواب النخاذ : يعنى ماخذ كوبنانا جيس تبوَّب النخاذ اورصورتين بهي مين مثلاً الله المناوية على المناجيك المنارة بكرا) المُ الله حِير كوما خذ بنانا جيع توكسك الْحَجُور (ال في المركوتكيه بنايا) ا من من بكر ليناجي : تَأَبَّطُ الْمَوْأَةُ (اس في عورت كوبغل ميس بكرليا) تحول العني كسى چيز كامثل ماخذ موناجيس تنصَّر (معاذالله)وه نفراني وراي سلب ماخذ کیعن کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا۔ یہ ماخذ کو دور کرنا فاعل سے بھی ہوسکتا ے - جیسے اَقْسَطَ زَیْدٌ (زیدنے اپنی ذات سے قبط یعن ظلم کودورکیا) اور مفعول سے بھی ہوسکتا ہے جیسے: شکسی وَاَشْکَیْتُ اُلس فِشکایت کی میں نے اس کی شکایت کودور

ابتداء: لعني مزيد فيه كا الي معني مين آنا جس مين وه مجرد استعال نه موا موجيه: كَلّْمْتُهُ (مين في اس ع كلام كى) جبكه مجردمين كلم كامعى زخى كرنا ب-

#### حسان اورصروت:

نورانی گائیڈ (حلشده پر چه جات)

جواب: ان كى تعريقين حل شده پرچه بابت 2014 ء مين ديكھيں -تخییل: ناپندیدگی کے باوجود دوسرے کواپنے اندر ماخذ کاحصول دکھانا جودرحقیقت حاصل نہ ہو بلک صنع 'بناوٹ اور ہوائی فائر کرتے ہوئے جیسے عَارَ صَنتْ عَالِدَةٌ (عابده نے ایخ آپ کو بیارظا ہر کیا) حالانکہ حقیقت میں وہ بیارنہیں ہے۔ (بہاں عابدہ نے اپنے اندر دوسروں کومرض جو کہ تمارض کاما خذہے دکھانے کی کوشش کی حالانکہ حقیقت میں اس کو مرض لاحت تبیں ہے)۔

سوال نمبر 6 ۔ درج ذیل ابواب میں سے ہرایک کا ایک ایک خاصہ مع مثال کھیں؟ استفعال ، تفعل ، تفاعل

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہجات)

(الف) باب فَتَح يَفْتَحُ كَ خاصيت الباب كى خاصيت بيب كه جوكم مي فيح يَفْتَحُ سِ آئِ گااس كے عين اور لام كلمه كاحروف خلقي ہونا ضروري ہے۔ ليعني اس باب كي شرط اورخاصیت بیہے کہاس کاعین یالام کلمہ حرف خلقی ہوگا۔

(ب)امرحاضر كالردان (نصر يَنْصَرُ عِنْ صَ

أنصر مدد کرتوایک مرد (زمانه آئنده میں) أنصُرَا مددكروتم دومرد (زمانية كنده ميس) أنصروا مدد کروتم سب مرد (زمانه آئنده میں) اُنْصُرِی مدد کرتوایک عورت (زمانه آئنده میں) أنصرا مدد كروتم دوغورتين (زمانية كنده مين) أنصُرْنَ مدد کروتم سب عورتین (زمانه آئنده مین)

(ج) اعلال كي اقسام: اعلان كي تين اقبام.

ا-ابدال-۲-اسكان-۳-حذف

#### (القسم الثاني .... خاصيات ابواب)

سوال نمبر 4۔ درج ذیل مثالوں میں سے صرف دو کے بارے میں بتا نیں کہ کس باب کی کون ی خاصیت ان میں یائی جاتی ہے؟

اقطعته قضبانا، ذهبته تجوع تشاتما

جواب: اَقُطَعْتُهُ قَضْبَانًا

اس مثال میں باب افعال کی خاصیة "اعطاء ماخذ" یا کی جاتی ہے۔ ذَهَّنْتُهُ: اس مثال ميں باب فعيل كي خاصيت تعديد يائي جاتى ہے۔ تحقع: ال مثال مين بابتفعل كي خاصيت" تكلف در ماخذ" يا كي جاتي ب-تشاتما: ال مثال مين باب تفاعل كي خاصيت تشارك يا في جاتى ہے۔

درجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

تنظيم المدارس (المسنّت) يا كتان

سالانه امتحان الشهادة الثانوية الخاصة (الفياك)

برائے طالبات سال ۱۳۳۷ه/2016ء

﴿ پانچوال پرچه بخو ﴾

كل نمبر: ١٠٠

درجه فاصد (سال اول) برائے طالبات

وقت: تين محفظ

نوث: دونول قسمول سے کوئی دو، دوسوال حل کریں۔

(القسم الاوّل .... تفهيم النحو)

سوال نمبر 1: -(١) تعل كى علامات مع امثله سير دلم كرير؟ (١٥)

(٢) حرف كاتعريف، وجهشميداور فائده تحرير كري؟

سوال نمبر2: ـ (١) اسم معرب كي تعريف اور حكم بيان كرين نيز اسم معرب كاكوئي دوسر

انام ہوتو قلمبند کریں؟ (۱۵)

(٢) وجوہ اعراب کے اعتبارے اسم متمکن کی اقسام کے نام کھیں اور ان میں ہے صرف دو کی وضاحت کریں؟ (۱۵)

سوال نمبر3: -(١) غير منصرف كى تعريف كرين نيز بتاكين كه غير منصرب كوكب منصرف يرهاجا سكتاب؟ (١٥)

(٢) تنازع فعلان كامطلب واضح كرنے كے بعد بتائيں كماس كى كتنى اوركون ي صورتیں ہیں؟ مثالوں ہے واضح کریں؟ (١٥)

(القسم الثاني .... شرح مائة عامل)

سوال نمبر 4: (١) عوامل نحوكل كتن بين؟ ان مين عاعوامل لفظيه ساعيداور قياسه كي تعداد بیان کریں؟ (۱۰) جواب: استفعال كاخاصه:

طلب العنى ماخذ كى طلب كرناجي إست طعمت سَاجِدَةً ( مين ساجده علمام طلب کیاہے)اس میں طعام ماخذہ۔

تفعل كاخاصه:

تدري العني كى كام كوآ مسدآ مدرنا جيس تسحفظت عابدة (عابده في تعور اتعور ا كرك حفظ كيا)ال مين "حفظ" ماخذ ب-

تشارك دو شخصول كامل كركسي كام كواس طرح كرنا كدان ميس برايك فاعل بهي موب اورمفعول بهي جيسے تَسقَاتَكُتْ عَابِدَةٌ وَسَاجِدَةٌ (لعني عابده اورساجده نے باہم لرائی

**ተ** 

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

درجه خاصه (سال اول) برائے طالبات

درجه فاصه (سال اول) برائے طالبات بابت 2016ء

﴿ يَا تِحُوال بِرجِهِ: تُحُ

(القسم الاول .... تفهيم النحو)

سوال نمبر 1 -(١) فعل كى علامات مع امثله سردقام كرين؟ (٢) حرف كي تعريف، وجهشميه اورفائده تحريركرين؟

جواب: دونوں اجزاء کے جوابات عل شدہ پرچہ بابت 2014ء میں ملاحظہ

سوال نمبر 2: - (١) اسم معرب كي تعريف اور حكم بيان كرين نيز اسم معرب كاكو كي دوسر انام ہوتو قلمبند کریں؟

(۲) وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم ممکن کی اقسام کے نام لکھیں اوران میں سے صرف دو کی وضاحت کریں؟

جواب: (الف) اسم معرب کی تعریف اور حکم: جواب: جواب حل شده پرچه بابت 2014ء میں ملاحظہ فرما نیں۔

معرب کادوسرانام معرب کادوسرانام "اسم ممکن" بھی ہے۔ (ب) اسم مشمكن كى اقسام كے نام: وجوہ اعراب كے اعتبار سے اسم مشمكن كى سولہ (16) اقسام ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں:۔

(۱) \_اسم مفرومنصرف محج کی ایک جاری مجری محج

(m) جمع مكر منصرف (ش) رجمع مؤنث سالم

(۵) غير منصرف (۲) - اسائے ستة كبتره

(٢) لفظ 'مِنْ "كتف اوركون كون معنول كي ليح استعال موتام، مثاليس دے گروضاحت کریں؟ (۱۰)

سوال نمبر 5: (١) ماولا مشبهان بليس عمل كى مثالين دے كرتشر ك

(۲) ' لَعَلَّ ''كون عروف ع باور كتف معنول كے ليآتا عروف سوال نمبر 6 \_(۱) افعال قلوب کوافعال قلوب کہنے کی وجد کھیں ،ان میں سے کتنے شك كے ليے آتے ہيں مثالين ديكرواضح كريں؟ (١٠)

(۲) افعال نا قصد كوافعال نا قصد كيول كہتے ہيں؟ ان ميں سے صرف "كان"ك عمل کی صورتیں تفصیلاً تحریر کریں؟ (۱۰)

\*\*\*\*\*\*

٣- فاعليت اورمفعوليت مين جمكرا بوليني يبلافعل عاب كدوه اسم ظامرمرا فاعل ب جبكد دسراحات كدميرامفعول ب جيه ضريّني واكرمت زيدار

م - تيسرى صورت كاعكس يعنى بهلافعل جا ب كداسم ظا برمير امفعول بن اوردوسرا عاے كميرافاعل بن جيے: ضَرَبْتُ وَاكْورَمَنِي زَيْدٌ-

#### (القسم الثاني .... شرح مائة عامل)

سوال غبر 4: \_(١)عوامل تحوكل كتف بين؟ ان مين عوامل لفظيه اعيداور قياسدكى تعداد بیان کریں؟

(٢) لفظ ' مِنْ " كتف اوركون كون معنول كے ليے استعال موتا ہے؟ مثاليس دے کروضاحت کریں؟

جواب:عوامل نحوى تعداد: علامه عبدالقابر جرجاني كى تاليف كمطابق كلعوامل نحوكى تعدادسو(100) ہے۔

ان میں سے بعض لفظیہ ہیں اور بعض معنویہ، پھرعوامل لفظیہ کی دوسمیں ہیں ان میں ایک سای ہے اور دوسری قیاس ہے۔سامی اکانوے(91) عوامل ہیں جبکہ عوامل قیاسہ سات ہیں۔ یوں کل عوامل لفظیہ کی تعداد 8 9 ہوگئ۔عوامل معنویہ دوہیں تو کل تعداد 100 سوہوگئی۔

مِنْ كِمعالى: حرف جارة ميس عمن جارمعالى كے لية تا ہے۔

ا-ابتداء عايت (مافت) كي ليجي بسِرْتُ مِنَ الْبَصَرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ .

٢- يعيض لعني كى عض مقدار بيان كرنے كي جيسے: أَخَسدُتُ مِسنَ الدَّرَاهِم (میں نے بعض درهم لیے)

سم تبيين يعنى كى شى كى وضاحت كے ليے جيسے: 'فَاجْتَـنِبُوا السِرِّجْسسَ مِنَ

اس مثال میں مِنْ نے رجس کی وضاحت کردی کدگندگی سے کیام راد ہے۔

(IMA) نوراني گائيڈ (حلشده پر چهجات) درجه فاصد (سال اوّل) برائے طالبات (٨) \_ كِلا وَ كِلْتَا (۷) ـ تثنیه (٩)\_إثْنَان وَإِثْنَتَان しいいろこ(10) (۱۱)\_اولو (١٢) ـ عِشْرُونَ تَا تِسْعُونَ (۱۳)\_اسم مقصود (۱۴) فيرجع ذكرسالم مضاف بيائے متكلم (١٥)\_اسم منقوص (١٦) -جع ذكرسالم مضاف بيائے متكلم۔ ان میں سے دو کی وضاحت جل شدہ پر چہ بابت 2014ء میں ملاحظہ فر مائیں۔ سوال نمبر 3 -(١) غير منصرف كي تعريف كريس نيز بنائيس كه غير منصرب كوكب منصرف يرهاجاسكتاب؟

(۲) تنازع فعلان کا مطلب واضح کرنے کے بعد بتا ئیں کہاس کی کتنی اور کون می صورتیں ہیں؟ مثالوں سے واضح کریں؟

جواب: (الف) غیر منصرف کی تعریف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے نو اسباب ميں سے دوسب ياايك جودوكة ائم مقام مويايا جائ جيسے : عَائِشَةُ، حَفْصَةُ اضافت ہوجائے تو پھرغیر منصرف کومنصرف پڑھاجائے گالیعنی منصرف کے حکم میں ہوگا (بذات خودوہ کلمہ غیر منصرف ہی رہے گا) کیونکہ غیر منصرف کا معیار اس میں موجود ہے۔ البتہ تھم بدل

تنازع فعلان کا مطلب: کبھی ایسابھی ہوتا ہے کہ دوفعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آجاتا ہے تب دونوں اس میں تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ دونوں اس میں تنازع کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ (جھڑا) کرنے کامطلب بیہ کان میں سے ہرایک جاہے کہاس اسم ظاہر میں میں ممل كرول اور وہ اسم ظاہر ميرامعمول ہے۔اس تنازعه كي حارصورتيں لعني حارفتميں ہيں' פנניה לישים:

١- فاعليت ميں جھگڑا ہويعني ہرايك فعل جاہے كدوہ اسم ظاہر ميرا فاعل بنے جيسے: ضَرَبَنِي وَاكْرَمَنِي زَيْلًا۔

٢-مفهوليت ميں جھگرا ہوليني ان ميں سے ہرايك جا ہے كه وہ اسم ظاہر ميرامفعول

درجه فاصر سال اول) برائے طالبات

نورانی گائیڈ (طل شدہ پر چدجات) ۱۳۲۱ میں درجہ خاصہ (سال اوّل) برائے طالبات

آتى - يدكانَ عمل ميس كرتاجيك إنَّ مِن أَفْض لِهِمْ كَانَ زَيْدًا "اسمثال ميس زَيْدًا كو كَانَ نِي نصب نبين ديا بلكرانً في ديا ہے۔

خر کے ان غیرزاکدہ لعنی جس کوحذف کرنے سے مقصودی معنیٰ میں خرائی لازم آوے۔اس کی دوسمیں ہیں: ا- ناقصہ۔ ا- تاممہ۔

كان ناقصة وه كان بجواكيل اعل كساته الرجمله بورانه وبكفركم

كَانَ ناقصه كأممل كَانَ ناقصه اليخ اسم كور فع ديتا بحبك خبر كونصب جيسے كانت عَابِدَةٌ قَائِمَةً ـ

گان تامد وہ ہے جوصرف فاعل کے ساتھ ل کر جملہ تام ہوجائے خبر کا محتاج نہ ہو۔ كَانَ تامّه كأممل: كان تامّه صرف فاعل كور فع ديتا بي يسيد: كَانَتْ عَابِدَةٌ مِعنى ثُبَتَتُ عَابِدُةٌ (عابده كاوجود ثابت موا)\_

نوٹ جب کان تامد ہوتو پھروہ ثبت کے معنی میں ہوتا ہے جس طرح کہ مثال سے

\*\*\*

٧- زيادت كے ليے زيادت كا مطلب يہ ب كدا كرآب اس كوحذف كروين تو مقصودى معنى مين كوئى خرابى لازم نه آئے جيسے ارشاد بارى تعالى ہے: "يَعْفِف لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْ بِكُمْ ''اس مثال میں مِنْ زیادہ ہے۔

سوال نمبر 5: ـ (١) مَا وَلا مُشَبَّهَان بِلَيْسَ كَمْل كى مثالين ويرتشر تحكرين؟ (٢) "دلعل" كون حروف سے باور كتے معنول كے ليے آتا ہے؟

جواب: ماولامشابهه بدليس كاعمل بيحروف كيسس كي طرح عمل كرتے بيں يعني اينے اسم كور فع دية بين اور خر كونصب جيسي مَا زَيْدٌ قَائِمًا لَا رُجُلٌ قَائِمًا

لَعَلَّ ال كالعلق حروف شبه بفعل سے ہے۔ بیزجی کے لیے آتا ہے۔ یعن کسی كام كی اميدك ليجيد لكل السُلطان يُكُومُنِي (اميد ع كه بادشاه ميرى عزت كركا)-سوال نمبر 6 ۔ (۱) افعال قلوب کو افعال قلوب کہنے کی وجباکھیں ، ان میں سے کتنے شك كے ليے آتے ہيں مثاليں ديرواضح كريں؟

(٢) افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟ ان میں سے صرف ' تحان ''کے عمل کی صورتیں تفصیلاً تحریر کریں؟

جواب: (الف) انعال قلوب كابيان:

جواب جواب حل شده پرچه بابت 2014ء میں ملاحظ فرمائیں۔

(ب)افعال ناقصه کی وجهشمیه:

ان افعال کوافعال نا قصداس لیے کہتے ہیں کہ بیصرف فاعل کے ساتھ ل کر مکمل جملہ تہیں بنتے بلکہ خر کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔

جب معامله ایسے ہے کدا کیلے فاعل کے ساتھ مکمل جملہ نہیں بنتے تو پھر پر نقصان سے خالی نہیں ہیں بلکہ ان میں تقص کے آجانے کی وجہ سے ان کونا قصة کہتے ہیں۔

كَانَ كى دواقسام بين: ١-زائده-٢-غيرزائده

تحان زائده اگراس کوکلام سے حذف کردیں تومقصودی معنی میں کوئی خرابی لازمنہیں

درجه فاصر سال اول )برائے طالبات

وانقذتنا من حندس الظلم والظلم

وبغية الله من خلق و من نسم

حديثك الهشد عند الذائق الفهم

نبوية دستورها القرآن

منها الدنا وتحرر الانسان

درجفاصه (سال اوّل) برائے طالبات

۲ مننت علینا بعد کفر وظلمة ۳ محمد عُلِینه صفوة الباری ورحمته

٣ ياافصح الناطقين الضاد قاطبة

۵ سادت على نهج الهداية امة

٢ صاغت خلافتها السماء واشرقت

سوال نمبر3: (الف) درج ذیل میں سے تین اجزاء کے عربی میں جواب دس؟ (۱۵)

(۱) اهل الامر بالمعروف واجب على جميع المسلمين؟ (۲) هل تغيير المنكر واجب على كل مسلم؟ (۳) هل يستوى الاعمى والبصير؟ (۳) هل حكاية "شهريار" حقيقة؟

(ب) امانة، صدق، يفلح، الجار، الصلوة ميس تين الفاظ كوعر في جملول مين استعال كرين؟

# تنظيم المدارس (المسنّت) پاكتان

سالانه امتحان الشهادة الثانوية الخاصة (الفال) برائط البات مال ١٣٣٧هم/ 2016ء

﴿ چھٹا پرچہ: عربی ادب

وقت: تين گھنظ

نوف تمام سوالات حل كرير\_

سوال نمبر 1 . درج ذیل میں سے دواجزاء کا اُردور جمد کریں؟ (۲۰)

(١) اَفَحَسِبُتُمُ آنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثًا وَّ آنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ٥ فَتَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلُ الْحَقُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٢) رحمته صلى الله عليه وسلم: عن عبدالله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرحان فاخذنا فرخيها فجاء ت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها اليها

(٣)عن حذيفة رضى الله عنه قال نها نا النبى صلى الله عليه وسلم ان نشرب فى انية الذهب وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه .

سوال نمبر 2: درج و بل ميس سے چاراشعار کاتر جمد کريں؟ (١٠) الك العمد مولاناعلى كل نعمة وشكر الما اوليت مع سابغ النعم وشكرالما اوليت مع سابغ النعم

وانقذتنا من حندس الظلم والظلم

وبغية الله من خلق و من نسم

حديثك الهشد عند الذائق الفهم

نبوية دستورها القرآن

منها الدنا وتحرر الانسان

کوئی سندنیں ہے۔ پس بے شک اس کا حساب اس کے دب کے ہاں ہوگا، بے شک کا فر فلاح یاب نہ ہوں گے۔اورآپ فر ما دیجئے!اے میرے رب تو مغفرت فر مااور رحم فر مااور بہترین رحم فر مانے والاتو ہی ہے۔

(ب)اس جزء كاترجمة كل شده پرچه بابت 2014ء ميں ملاحظة فرمائيں۔ (ج) حفرت حذیفدرضی الله عنه سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم کوسونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے اور ان میں کھانے سے منع فر مایا۔آپ نے ريتم ، دياج پينے اوراس پر بيٹھنے سے منع فر مايا۔

سوال مبر2: درج ذیل میں سے جاراشعار کا ترجمہ کریں؟

ا لك الحمد مولاناعلى كل نعمة

٢ مننت علينا بعد كفر وظلمة

٣ محمد عُلَيْ صفوة البارى ورحمته

م ياافصح الناطقين الضاد قاطبة

۵ سادت على نهج الهداية امة

٢ صاغت خلافتها السماء واشرقت

جواب: ترجمة الاشعار:

ا- تیرے لیے بی حد ہے اے ہمارے مولی ہر نعمت پر اور شکر ہے ان کا مل نعمتوں پر جن كاتوني جميس والى بنايا\_

٢- احسان كے ساتھ بم پر كفروتار كى كے بعد تونے يا بچايا بميں ظلم اور ظالموں كى

٣- محرصلى الله عليه وسلم خالق كا انتخاب اوراس كى رحمت بين معلوق ذي روح چیزوں میں آپ سلی الله علیه وسلم الله کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ (جب تمام ذی روح چیزوں سے حضور کی ذات پاک اللہ کو پیاری ہے تو غیر ذی روح چیزوں سے تو بطریق اولی محبوب ہیں۔ البذاغیرذی روح چیزوں کو لے کر مذکورہ شعر پراعتراض ندکیا جائے)۔

# درجه خاصه (سال اوّل) برائے طالبات بابت 2016ء ﴿ چھٹاپر چہ: عربی ادب

نوك: تمام سوالات حل كريل سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے دواجز اعکا اُردور جمر کریں؟

(١) أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنكُمْ عَبَثًا وَّ أَنَّكُمْ اِلَّيْنَا لَا تُرْجَعُونَ وَفَتَعْلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ اللهِ إِلهَ إِلَّهُ هُوَ ؟ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ٥ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ اللهِ إللها الْحَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ لَا فَالِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ﴿ إِنَّا لَهُ لِلْمُ الْكَلْفِرُونَ ٥ وَقُلُ رَّبِّ اغْفِرُ وَأَرْحَمُ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ٥

(٢) رحمت وصلى الله عليه وسلم: عن عبدالله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرحان فاخذنا فرحيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها اليها.

(m) عن خذيفة رضى الله عنه قال نها نا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب وان ناكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه.

#### جواب: ترجمة الاجزاء المذكورة:

نورانی گائیر (حل شده پر چه جات)

(الف)"كياتم يد كمان كرت موكه بم في تم كوعبث (ب فائده) پيداكيا ب اورتم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤگے؟ الله کی شان بلند ہے وہ سچابا دشاہ ہے، وہی معبود ہے عرش كريم كارب ہے۔ اور جو تحف اللہ كے ساتھ كى دوسرے كواللہ يكارے جبكداس كے پاس

نورانی گائیڈ (عل شدہ پر چہات) (۱۳۲) درجہ فاصد (سال اوّل) برائے طالبات

٧- اے عربی بولنے والوں میں سے سب سے زیادہ صبح (زبان میں نطق فرمانے والے ) مجھدار چھکنے والے کے ہاں تیری گفتگوشہدہ۔

۵-۷: یا نچوین اور چھٹ شعر کا ترجمہ پرچہ بابت 2015ء میں ملاحظ فرمائیں۔ سوال غمر 3: \_(الف) درج ذیل میں سے تین اجزاء کے عربی میں جواب دیں؟ (١) أهل الامر بالمعروف واجب على جميع المسلمين؟ (٢) هل تغييسر المنكر واجب على كل مسلم إسر المنكر واجب على كل مسلم إسر المنكر والبصير؟ (٣) هل حكاية "شهريار" حقيقة؟

جواب: مذكوره سوالات كے جوابات:

١- نعم! الامر بالمعروف واجب على كل مسلم بحسب الاستطاعة ٢-نعم! تغيير المنكرواجب على كل مسلم

٣-لا: لايستوى الاعمى و البصير

٣- لا: لَيْسَتُ حكاية شهريار حقيقةً

(ب)امانة، صدق، يفلح، الجار، الصلوة مين يتين الفاظ كوعر بي جملول میں استعال کریں؟

جواب: امانة: ادوا الامانة الى اهلها

صدق: الصدق مفتاح النجاح

يفلح: المسلم يفلح في الدنيا والاخرة

الجار: التمسو الجار قبل شراء الدار/ذهب الجارالي المكتب

الصلواة: الصلواة خير من النوم/ الصلواة عماد الدين

سوال نمبر 4: \_(الف) درج ذیل میں سے تین جملوں کی عربی بنا کیں؟

عربي عبارت يسال الناس الباركستانيين

أردوجمل لوگ یا کتا نیوں سے پوچھتے ہیں

تنظیم المدارس (ابل أنت ) با كتان كے جديد تصاب كي عين طابق حَلْ شُكِرِهِ پَرْجَهِ حَاتَ مُفْتَى مُحْدِثُ مِدْوُرا فِي داست بِرَكَاتِم عاليه ورجه عامه ١٥ ال اول =/120 (ورجه عامه ١٥٥٥) (درجه خاصه ١٥٥٥) (درجه خاصه ١٤٥٥) كال دوئم =/140 ورجه عاليه سال اوّل /سال دومٌ =/160 (ورجه عالميه ﴿ سال اوّل =/140 (درجه عالميه ١٤٥٥) الدوثم =/140 ببيوسنشر بهم اردوبازار لابهور

ورقيال الفران ورقيل الموادي ال



الوعطأ المصطفي قائ محذ لوسف يقائل

نبيونظر برادرز نبيونظر بم. الوبإذار لابور 042-37246006

#### درسيكت المراجع المراجع المواعد

ابوالعلاء محمحي الدين جهانكير ابوالعلاء محمرحي الدبن جباتكير ابوالعلاء محرمحي الدين جهانكير ابوالعلاء محرمحي الدين جهانگير ابوالعلاء محمحي ألدين جهانكير ابوالعلاء محدمحي الدين جهانگير ابوالعلاء محرمحي الدين جهانگير ابوالعلاء محرمي ألدين جهانكير ابوالعلاءمحرمحي الدين جهاتكير قارى غلام رسول دامت بركاتهم العاليه مولا ناغلام نصيرالدين چشتي مولا ناغلام نصيرالدين چشتي علامه محدليا فتت على رضوي مولا نامجه شفيق الرحملن شبير بورنوري علامهامام شرف الدين نووي ابواويس محمر بوسف القادري امام ابوالحسن المحمر بن جعفري بغدادي علامه مفتى جلال الدين احدامجدي ابواوليس محمر يوسف القادري علامه محمدلها فتث على رضوي علامه محمد لبيافت على رضوي علامه محمد لبيافت على رضوي علامه محدليا فتأعلى رضوي علامه محمد لبافتت على رضوي علامه محمد ليافت على رضوي

جهاتكيرى انتخاب جلاليس ومشكوة جهاتگيري رياض الصالحين جهانگیری انتخاب احادیث (2 جلدس) جهانگيري الهدايه (2 جلدي) جهاتگیری الموطاامام مالک جہانگیری مؤطاامام محد (2 حصے) جهاتگيري أصول اشاشي جهاتكيري مندامام اعظم جہا نگیری اربعین نو وی علم التجويد علم الصرف اصطلاحات حديث قوا ئدفقھيەمع فوا ئدرضوبە شرح سراجی نوادرتعی شرح جامی رياض الصالحين (عربي) اغرض سلم العلوم ناياب كستورى ترجمه مخضرفند وري خلفائے راشدین ضياءالتركيب (في حل شرح ما تُنه عامل) شرح رباض الصالحين شرح ابن ملجه شرح نسائی شریف شرح نوح ايصاح شرح آ ثارسنس شرح بدابيخو





